# کلیات رشیراحمد بقی (جلدششم) انثایئے(دوم)

ترتيب وتدوين

الوالكلام قاسى

ود و المالية و المالية والمالية والمالي

# کلیات رشیداحمه معنی کلیات رشیداحمه معنی (جلد پنجم) (جلد پنجم) انشائیئے(اول)

ترتيب وتدوين

ابوالكلام قاكى

والمنظمة المنظمة المنظ

کلیات رشیداحمه معربی کا (جلد پنجم) انشائے(اول)

> ترتیب وتدوین ابوالکلام قاسمی



المنظمة المنظمة

وزارت ترتی انسانی دسائل، حکومت ہند فر وغ ار دوبھون، FC-33/9، انسٹی ئیوشنل ایریا، جسولہ، نی د بلی\_110025

#### © قوى كۇنىل برائے فروغ اردوز بان، ئى دېلى

بلى اشاعت : 2012

تعداد : 550

قبت : -/105رويخ

لسلة مطبوعات : 1591

Kulliyat-e-Rasheed Ahmed Siddiqui (Inshaiye-1) Vol.-V Edited & Compiled by:

#### Abul Kalam Qasmi

#### ISBN:978-81-7587-774-0

ناشر: ذائر کنز بقوی آیشل برائے فروغ اردوز بان فروغ اردو مجون ، FC-33/9 ، انسنی نیرشنل ایریا،
جوله ، نی دیلی 110025 ، فون نمبر: 49539000 ، نیس: 49539099
شعید فروخت : دیسٹ بلاک-8، آر کے بریم ، نی دیلی 110066 فون نمبر: 26109746 و نیسٹ بلاک-8، آر کے بریم ، نی دیلی 110066 فون نمبر: 26108159 نیسٹ بلاک-8، آر کے بریم ، نی دیلی 26108159 و نیسٹ بلاک 26108159 ، دیسپ مائٹ: ncpulsaleunit@gmail.com ، دیسپ مائٹ: مائل کی میسٹ میں 27/5-کاریش روڈانڈ مٹریل ایریا ، نی دیلی کی میسٹ میں 27/5-کاریش روڈانڈ مٹریل ایریا ، نی دیلی کی میسٹ کی میسٹ کی میسٹ کی کی کے دیلی کی میسٹ کی میسٹ کی میسٹ کی میسٹ کی میسٹ کی کی کے دیلی کی میسٹ کی

### پیش لفظ

کلا سکی ادب کی بازیافت کا سلساد نیا کی تمام بدی زبانوں میں جاری ہے۔ گر بیشتر
زبانوں میں اس وقت بدی دشواریوں کا ساسنا کرنا پڑتا ہے جب متعددادب پارے دست برو
زباند کی نذر ہوجاتے ہیں۔ اس دشواری کا ایک سل بیہ کدان اٹل قلم کے شہ پاروں کو محفوظ کر لیا
جائے جو زیادہ عرصہ ندگز رفے کے باوجود نے کلاسیک کا درجہ حاصل کر بچکے ہیں اور جن کے
بارے میں اندازہ ہے کداشداو وقت کے ساتھ ان کے فن پاروں کی تقدرو قیت میں اضاف ہوتا
جائے گا۔ اس ضمن میں ایک بدے معوب کی صورت میں آق کی کوٹسل برائے فروٹ اردوز بان نے
ساسے پہلے پر یم چند کے کلیات کی اشاعت کا بیڑا ااٹھایا۔ تقریباً آیک دہائی قبل اس کلیات کی تمام
جلد سی بیرے اہتمام کے ساتھ شائع ہو کر قبولیت عام کا درجہ حاصل کر بچکی ہیں۔

کلیات پریم چند کے بعد بید سلد جاری ہادر متحدد نے کلاسیک سے متعلق جلدیں مظرعام پر آ چکی ہیں۔اس حمن میں ایک بوامنصوبہ ' کلیات رشید احمد ملقی'' کی اشاعت کا بھی ہے جس کی قدوین کی ذروین کی ذروین کی ذروین کی ذروین کی درواری پر دفیسر ابوالکلام ہاسی نے قول کی ہے اور تو تع ہے کہ بہت جلداس کی تمام جلدیں شائع ہوکر منظرعام پر آ جا کمیں گی۔

رشداحرصد بقی ، بیوی صدی کے نسف اول میں فیرسعولی طور پر فعال اور زر فیز زبن کے مالک ادیب کی حیثیت سے مقبولیت حاصل کر بچکے تھے۔ ان کی نسنیف و تالیف کا عرصہ تقریباً ساٹھ برسوں پر پھیلا ہوا ہے۔ انھوں نے خاکے بھی لکھے، طوریہ مضابین میں بھی لکھے اور انشاہے بھی لکھے۔ وہ تحقید نگاری میں بھی مصروف رہ اور تقریباً سوسے زیادہ اہم کم آبوں پر تعریب بھی کیے۔ مرصنی اعتبارے اس توس کے باوجودرشیدا حرصد بی کو نمایاں طور پر طوروس اس اورانشائی امناف کے بنیادگدازی حیثیت ہے جاتا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر اددوطر و
حراح اورانشائی کی امناف کورشید اجر صدیقی اور پیلرس بخاری نے ایسا استخام نہ پخشا ہوتا تو بعد
کے زیانے جی مشاق اجر ہوئی بھی رسمود، کرفل محد خال اور بجی حسین جیے طروحزاح کے نائدہ
ادیوں کی تحریوں جی ایسی دفار تی نہید ہوئی ہوتی۔ رشید اجر صدیقی کا ایک بوا کارنا سطی گڑھ
اور دبستان بلی گڑھ کو ایک روایت جی تبدیل کرنا بھی ہے۔ انھوں نے ملی گڑھ سلم ہونے ورشی کوجی
طرح ایک تبذیب، ایک بھی اور ایک شائد طرز زیرگی کی علامت کی شل جی بیش کیا، اس سے
انداز وہوتا ہے کہ بھی گڑھ وراز تک اپنے ملی اور تبذیبی کارناموں کے ساتھ ورشیدا جرصد بھی
گتریوں کے والے ہے بھی زیرور ہے گا۔

بھے نوشی ہے کہ کلیات رشید اجرصد ہتی کے پر دجیک بیں ان کی کما بی شکل بی مطبوعہ تحریروں کے ساتھ درسائل کے صفحات بی منتشر تحریروں، ان کے خطوط اور فیر مطبوعہ تحریروں کو بھی شال کرلیا جی ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ریکھیا ہے تھیں دشید احمد مدیق کی تحریروں کی دوبارہ اور کیجا اشاعت ہی جیس، جھیتی و طاش اور قدوین کا بھی جمدہ نموندین کر قار تین کے سامنے آر ہا ہے۔ قبی اردو کونسل کی کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کے اسے نہام منصوبوں بیں اعلیٰ معیار برقر ار رکھا جائے۔

کار نمین سے گزارش ہے کہ اس کتاب ہیں اگر اٹھیں کوئی کوتا ہی نظر آئے تو تو ی ادود کونس کو باخر کریں تا کہ اس کوتا ہی کا ازالہ انگی اشا است ہیں کرلیا جائے۔

واکڑخواد جحداکرا مہالدین ڈائزکڑ

## فبرست مضامين

| IX | *************************************** | دياچ               |
|----|-----------------------------------------|--------------------|
| 1  | *************************************** | وباجرتفنن          |
| 11 | *************************************** | حرتم سے تنو        |
| 17 |                                         | معيبت عن دل گح     |
| 25 | نے عمل معاقر کیا ہوتا؟                  | م کوتنگل کے زما    |
| 33 | *************************************** | ضرورت ب            |
| 41 | نادي جائي توكيما بو                     | هجنخ حبكى وزيراعظم |
| 51 | *************************************** | tollite            |
| 61 | بت                                      | كيے كوں كدبازة يا  |
| 69 |                                         | جين كاسليقه        |
| 77 | يطريق                                   | وتت ضائع كرنے.     |
| 85 | *************************************** | إتبرات             |

37

| 93  | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | چھٹ               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 101 | ئى—اولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ہسائے بھی ڈلائے ی |
| 109 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چلن               |
| 115 | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المدينوريل        |
| 125 | مری محلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مويا ہے جو کل آگھ |
| 135 | مى خاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كيا كياندكيا—تعلي |
| 143 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چلمن              |
| 149 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حجوث بولنا        |
| 155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فتسين كمعانا      |
| 163 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | جنكزالو           |
| 169 | —چنلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | زندگی کی پیشانیاں |
| 177 | ٢١٠٤ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠٤٠ - ١٠ | مجب حالت ہوتی۔    |
| 185 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبمان             |
| 199 | ى كيا كياشا كرد كالمطاستاد كمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ده قط جو پوسٹ نیز |
| 209 | ى خاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كيا كيانه كيادولت |
| 217 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اشتهاربازى        |
| 225 | ا - آپ کتائ بولتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | جمي آپ نے سوج     |
| 233 | اورنگنالوی کے عہد تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مهدجرے مائنس      |
| 237 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يوى               |
| 245 | 4–حرانے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كون تجيودي        |
| 253 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 538130            |
| 257 | رےمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مکھیروا ک کے      |
| 261 | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يرخود غلاسعالج    |

| 269 | ا                        | جين كاسك |
|-----|--------------------------|----------|
| 277 | ريال اشعاد               | نياسالء  |
| 285 |                          | وسيان    |
| 293 | ے، ایک سننون ، ایک اسکول | انك يؤك  |
| 315 | ن کرزندگی کیا ہے         | 100      |
| 321 | اخرش بياني               |          |
|     |                          |          |

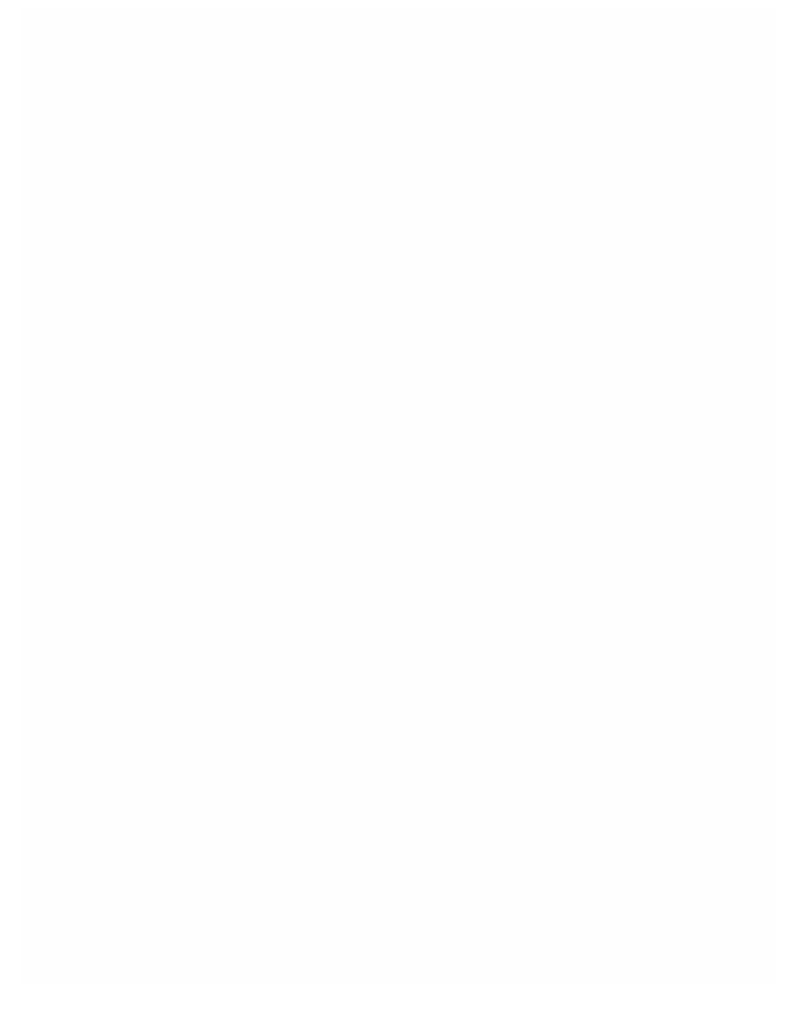

### ويباچه

رشد احد صدیقی کا شار اردو کے صف اوّل کے افتار دازوں میں ہوتا ہے۔ چونکہ
ان کے افتا ہے کا برا حد طور یہ و مراجہ صفاعی اور خاکوں تک بھی پھیلا ہوا ہے اس لیے ان ک
تحریروں میں طوّر کا صفر بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی حیثیت اردو کے لیے ایک مثالی طوّر نگار
ک بھی ہوجاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نیس کہ درشید صاحب کی افتا کئے نمات تحریر یہ اردوا دب کا بیش
تیت سر ماید ہیں۔ لیکن اس سے اس پیلوگ فی بالکل نیس ہوتی کہ ان کی فیر مزاجہ یا جیدہ تحریر ی
کجی فیر صعمول ایمیت کی حال ہیں۔ تا ہم کی ادیب کے بنیادی اسلوب اور نمایاں رو ہے کی شیرت
کواد لی استفاد سازی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ اکثر ہم کمی ادیب کے ایک پیلوگوا تنا
نمایاں کردیتے ہیں کہ اس کے دومرے امتیاز اے ٹانوی سمجھ جانے لگتے ہیں۔ اس بات سے انکار
نمیں کیا جا سکتا کہ دشید صاحب کی فیر مزاجہ تحریر یں چونکہ ابتدا ہیں کم شائع ہو کی اس لیے اس

رشداحد مدیقی کی بجیدہ تریوں میں یول اوان کے خطبات کومر کزیت عاصل ہے، اس لیے کدان خطبات کے موضوعات متنوع ہیں اور ہمیں خورد کھرکی دعوت بھی دیتے ہیں۔ خطبات کے علاوہ رشیداحد مقی نے تقیدی و تحقیقی مضامین بھی لکھے ہیں، اپنی آپ جتی بھی تھی ہے اور بعض اہم شخصیات اور معاصر بن پر اعلیٰ درجے کے خاکے بھی لکھے ہیں۔ لیکن اد لی اور تقیدی اختبارے بیہ بات بلاخوف تردید کی جاسکت ہے کہ تحقیق و تقید کے علاوہ ان کے اظہار کے تمام اسالیہ کو افشائیہ نگاری کے بڑے موان سے معنون کیا جاسکت ہے۔ غیر افسانوی ادب میں ہوں بھی افشائیہ نگار کو سب سے ذیادہ اولی وسائل کے استعمال کرنے کا موقع لما ہے۔ محطوط نگاری ، مواخ نگاری ، منز نام اور ان فوع کی اصناف میں اویب کو تخلیقی اور تخلی آزادی مصلے تو ہوتی ہے کہ برائے نام ہی ہوتی ہے۔ جب کدافشائیہ کے دائر سے میں آنے والے طفز یہ مضامی نہوں ، فریا ہے والے طفز یہ مضامی نہوں ، فریا ہے تو رہوں یا مزاجہ مضامی نیا پھر فاکے اور شخصیتوں کی نی تفکیل ، برصف ادر ہر اسلوب میں دشید اجر صدیقی جیسا اویب اپنی اوجیت اور شخریت کے عناصر کو کسی نہرک ان اصناف نہی ورئی تاریخ ہوئے ہی اور ایس فرور استعمال کرتا رہتا ہے۔ ای وجہ سے برفاہم فیر معمولی اصناف نہ ہوتی ورئی کی دوایت میں شجیدہ در دعمل ، روایت کی تشریح فور شحری نمونوں کی تولیق نے ان اصناف میں ویا کے بارے میں شامل تھیجات اور لوک کھاوتوں کو دشید اجر صدیق نے بہارے فری کا دوایت میں شامل تھیجات اور لوک کھاوتوں کو دشید اجر صدیق نے نہایت فری کا دانداور دائش ورئی کی دوایت میں شامل تھیجات اور لوک کھاوتوں کو دشید احمد میں نے نہایت فری کا دانداور دائش ورئی کی دوایت میں شامل تھیجات اور لوک کھاوتوں کو دشید احم صدیق نے نہایت فری کا دانداور دائش ورئی کی دوایت میں شامل تھیجات اور لوک کھاوتوں کو دشید احمد میں نے نہا ہوئی کا دانداور دائش ورئی کی دوایت میں شامل تھیجات اور اوک کھاوتوں کو درغات کی صنف کو مختلف اصناف کا جو ہر بنادیا ہے اوراس طرح دوائم عطا کردیا ہے۔

## وبإمين تفنن

آپ کی ای وقی کا قصد ہے ایک جنازہ جار ہاتھا۔ سجد کے ایک بے چارے طالب علم مدین ،

" فیض مس مرض میں فوت ہوا؟ سمی نے جواب دیا" تخدیمی"

طالب علم نے دریافت کیا" مخذ کے کہتے ہیں؟"

بتاياكيا:

"جب اتنازیاده کھاجا کی کہ باضر جواب دے دے اس وقت تختی ہوجا تاہے۔"
طالب علم نے ایک آور کھینی اور کہا" بائے ایر مرض مبارک ہیں نہیں ہوتا۔"
یہ کچے تختری پر مخصر نہیں ہے، طب میں اکثر امراض ایسے طبح ہیں جن کا علاج یا جن
کے لوازم کچھا ہے ہوتے ہیں کہ امارا آپ کا جی بھی مریض بننے کوچا ہنے گئے۔ میں ان امراض کا
نام نہ لول گا اس لیے کہ یا وجوداس کے کہ بیہ تعدی نہیں ہوتے ، جائزے میں اکثر مجبول کو متحرک یا
متعدی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جن سے اطبااور لیڈرواقف ہیں اور میں اطبااور لیڈروں کے
رازر یڈیج پر فاش کرنانیوں چاہتا۔ بھر کچے یہ بھی ہے کہ بیامراض ایسے نہیں جو احق کی مخصب کی
ماندا فواہ سے زیادہ تھیلتے، پنیج ہیں اس لیے اطباط لازم آتی ہے۔

وباكياب؟ اس كاجواب كهوزياده مشكل فيل بي يعنى اليدام اض جواؤكر مكت بي اور بیک وقت بہت سے لوگ ان کا شکار ہوجاتے ہیں۔ لیڈری بھی پکھائ تم کی چز ب فرق صرف يدب كدليدرخارج عن يحى إياجاتا بادروبا آكم عدادجل موتى برواك عيكفل آئے ہیں لیڈری اکثر داضنے اور عضو بریدگی سے قابوش آتی ہے۔ میر سےزد یک جگ بھی ایک حمری دیای مدتی ہے۔ اُو کر گئے عراق اس کے شک بی بیں اور جنے لوگ اس کا فکار موتے میں وہ بھی ظاہر ہے۔ اردوز بان میں اُڑ کر ملتے کے معن ہی غیرمتو تع خوش نصیبی کے بیکن بیرماورہ اُس وقت كا ي جب فالباندام ال كاستعرى مونادر يافت مواقعا اورند موالى جهاز كا اعتماف اب أل ك للف كم عنى جو يك يور إلى دو مدار يآب كرائ ب جنك ك بعداكم وناك كى نكى عديده إلى نازل يولى بي - چاني جاك رتقريرك نك بعدد إلى يسلط كائى باور ش آپ ر- جنگ والى تقرير ش بهت ى باقى كنے سے رو منكى اب جب كدويا سے مابقہ بود ایک ایک کر کے باد آتی میں مصیب عل یک موتا ہے۔ کیا سعادم و با سے کون کون ے پہلوآ کد وقتر یر علی أجاكر موں۔ وبال كى يوے آدى كى آ مد موتى عقواس كے سائے پہلے مودارہوتے ہیں۔ ش جہاں کیں بڑے بیانے برصفائی ہوتے و کھیا ہول تو میرے ذہن ش دو خیال فوراً پیدا ہوتے میں معنی و إسلينے والی شے ياكوكي يوا آدى آنے والا موتا بدان دو انديثول على سے ايك ضرور يح كابت بوتا ہے۔ على فيس قو آپ في يقيفا ايے آدى بحى ضرورد کے ہول کے جو دیا جی ہوتے ہیں اور یوے جی، فاہر بے بے بزرگ کیں نازل ہوتے مول كولوكول يركيا بكهندكروني موكى البندييتن بكايسة وى دباين نيس مرت اس ليك وباخردوبا كالوزي

عمی کمی دبائی مرض میں جنانہیں ہوا اور ندیے چاہتا ہوں کدآ ب بھی جنا ہوں البت دبائیں برطرح کی دیکھی ہیں۔ طالب علمی کا زیانہ 1918-1918 کا انتوائز ایسیلا۔ اس زیانے میں دبا چھیلنے کی بھی کیسی خوشی ہوتی تھی۔ کانے بند ہوجاتا تھا کلاس جانے اور ڈائنگ بال کے کھانے سے نجات کی تھی گھروا لے دو بے زیادہ ہیجنے لگتے تھے۔ تھر ڈکلاس میں سنر کرنا اور فرسٹ کلاس ویڈنگ دوم میں تیام کا موقع متاتھا۔ اُس زمانے میں ہمارے پہلی اگریز تھے۔ وہ چاہے تھے کہ وہا کی طرح رفع دفع ہوجا تے اور کالج بند شرک اپ ہے۔ ہمارے ساتھوں میں ایک طالب علم بنزے ہی ہے گرے اور کالت و سکنات کے اعتبارے بن فیر ذصدار واقع ہوئے تھے۔ ایک دن کلاس میں بیٹے بیٹے معلوم بیں کیا سوم بی کی اور ورز ورے کھانے تھے تھے اور دو مرول نے بھی اُن کو و یکھاد یکھی کھانیا، چھیکنا شروع کردیا۔ پرلیل صاحب کی گردے دے تھے۔ کی جرتم ہواتو اُنھوں نے ہمارے دوست کو بھیکنا شروع کردیا۔ پرلیل صاحب کی گور اُواطل ہوجا وُور شہراری زندگی فطرے میں ہے۔ ورمروں کو تو تا کیدی کہ اُنھیں دیکھنے ہیں اُن اور اور ورک کو بدایت کردی گئی کہ ان کو ورمروں کو تو تا کیدی کہ اُنھیں دیکھنے ہیں اُن اور میں ہیں اور اور کی بیال میں تیدکر دیا گئی دن تک وہاں کے آواب اور پر طرح پر ہیز کرایا جائے۔ بدچارے ہیں میں میں تی کہ اور می ہیں اس لیے جھے موضی کمی کہ اب چوں کہ براانتقال ہو چکا ہے اور حاضریاں روز پروز کم ہوری ہیں اس لیے جھے موضی کمی کہ اب چوں کہ براانتقال ہو چکا ہے اور حاضریاں روز پروز کم ہوری ہیں اس لیے جھے موضی کمی کہ اب چوں کہ براانتقال ہو چکا ہے اور حاضریاں روز پروز کم ہوری ہیں اس لیے جھے موضی کمی کہ اب چوں کہ براانتقال ہو چکا ہے اور حاضریاں روز پروز کم ہوری ہیں اس لیے جھے موضی کمی کی اور سے ہیں اس لیے جھے موضی کمی کہ اب چی کہ دوئی اور استحانات کے لیے وصیت نامہ مرتب کراؤں۔ پانون کی گونواسی ہوئی۔

کا فج ہی کے زبانے میں ایک بار بینہ پھیا۔ حب معمول اس کا انظار تھا کہ کا فے

ہر برز ہواور ہم سباہ کے گروں کاراستایں۔ دوشنہ کوعام کھانے کے ساتھ ایک پلیٹ ہیا آن

کی طاکر تی تھی۔ بہت سے گوگوں نے ہیئے کے اعریشے سے اُس زبانہ می چاول کھا ٹا بھر کردیا تھا

ہمارے لیے یہ بزارا چھاموقع تھا۔ ہم نے روٹی کھائی ترک کردی۔ اپنے جھے کی روٹیاں دوسروں

کی بریانی سے بدل لیا کرتے تھے اور اس ٹوہ میں رہے تھے کہ کون کون لوگ بریائی سے تاب

ہورہے ہیں۔ ای اعتبارے ہم روٹیوں کی شرح جادلہ بھی گھٹایا بر حایا کرتے تھے پہلے چارروٹیوں

کے بدلے میں بریائی کی پلیٹ تبول کرلیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ دورو ٹیوں کے بدلے میں بریائی کھائی وہ آپ میں

کر پلیٹ وصول کرنی شروع کی چتا تی ہیں ہینے کے زبانے میں جھٹنی بریائی کھائی وہ آپ میں

بہتر س کو تام عرجمرات کو فعیب نہ ہوگی ہوگی۔

بہتر س کو تام عرجمرات کو فعیب نہ ہوگی ہوگی۔

ایک دن جارے دوستوں ہی میں سے ایک صاحب مطحل اور کمی قدر کھوئے کھوئے کا لیے کی طرف آرہے تھے ہو چھنے پر بتایا کہ بہتال گئے تھے۔ بورڈ تگ میں خرمشہور ہوگئ کہ

قلان صاحب کو بہینہ ہوگیا۔ سب لوگ جع ہو گئے۔ بریانی والوں میں سے ایک صاحب نے بڑھ کر ہو چھا۔

"اور کون دھرت اپنے سے کی پریانی کس کونو پنے ہیں؟" انھوں نے جواب دیا۔" بیاری ہی جو بیری فدمت نریادہ کرے گا۔" ایک صاحب نے فورانوٹا بحر کرفر بایا۔" کا کے چینے اس فدمت کے لیے ہی تیار ہوں۔" دوسرے نے اپنے آپ کو پیٹی کرتے ہوئے جمک کرکہا۔" جناب پیدل کہاں آخریف لے جائے گا ہموادی حاضر ہے۔"

تیسرے نے کہا۔" بالکل ٹیک بہت مکن ہاں طور پر جائے ضرورت تک تنتیج تنتیج بدہ خدمت بھی انجام دے جا کی جس کی آب کو خرورت محسوں ہور ای ہے۔"

مريس فوق بوركها ومركا ومركا ومركا ومركا في مرى بانى كمستى ين بين مشكل يد بكر مرى اللى بريل آفس على بولى تقى كر حاضر إلى كم بين اور بنايا بده ميا بهام كول ند خاد ح كرديا جائد والله مخادج بون كى طانى مرف يول بو كتى تقى كربيتال عن والل بوجاؤل ورف طعام وقيام دونول كالمحكاندندر به كاربيتال والي كيتج بين كر كي تين كر بجه كوكى مرض نبين بلكستنتل قريب عن بحى اس كى كوكى تو تع نبين باس لي عن اب اس تكر عن بول كركونى تركيب الي بحى بوكتى بي يائين كرونى وي يغير بالى الحق عن اب اس تكر عن بول كركونى

دہ کا زمانہ بعض طباق کے لیے جیب وفریب ہوتا ہے۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جہال دورجے بختے ہیں وہیں اور انھیں پرسب ہے پہلے وہا غازل ہوگی ، اگر ایسانہ ہوتا ان کو بیا ندیشر دہتا ہے کہ وہا آخر آخر میں افھیں پر دار کر کے رفع وفع ہوگی۔ چنا نچاس ذیائے میں ان کی زعد کی شروع ہے آخر کو کی ایک بیاری ہوئی جو کھانے پینے کے ذریعے الائق ہوتی ہوتی ہے ، مثلاً ہینہ یا چیمیا کٹر تو یہ کھیوں ہے ایسا سلوک کریں گے جسے برکھی انہی کی روح تیش کرنے کے لیے حقین کی گئی ہے۔ پھر کھی انہی کی روح تیش کرنے کے لیے حقین کی گئی ہے۔ پھر کھی ہی ویکھا گیا ہے ایسے بزرگوں کے منہ پر اکثر کھیاں بھٹھی بھی رہتی ہیں۔ کھانا کھا کی گئی ہے تو جے کے پاس چھڑ کر براوراست دیکھی ہے دوئی کو براوراست کو بینے کے دوئی کو براوراست دیکھی ہے دوئی کو براوراست دیکھی ہے دوئی کو براوراست دیکھی ہے دوئی کو بھی کھی ہے دوئی کو براوراست دیکھی ہے دوئی کو براوراست کی کو براوراست دیکھی کے دوئی کو براوراست دیکھی کو براوراست کی کو براوراس

بیلون براج بنا کر، بیوی یک ادھرا دھر کھیوں کے خلاف جہاد پر مستعد، پائی تل ہے براوراست طلق میں پہنچا تیں گے، اس اندیشے ہے کہ کہیں درمیان میں وہائی لہریں پائی میں کھل تل نہ جا تیں اور مسلمی ریڈ یوسٹ میں فضائی خلفشار نہ بیدا ہوجائے اس کے لیے اللہ کا شکراس طور پر کریں ہے گویا اس نے اپنی قدرت کا ملہ ہے ان کو آج کی دوزی ہی نہیں دی بلک اپنی رحمت کا ملہ ہے ان کو کی اور ہے نہیں تو ہیفے ہے ضر در محفوظ رکھے گا۔

بعض احباب وبا کے زبانے ہی کو وبا ہے جیر کرتے ہیں ان جی بعض ایسے بھی ویکھے ہیں جو وبا کے زبانے جی کہیں وجوت پرنہیں جاتے ، ان کا خیال ہے کہ دوسر صرف و بائی کیڑے کوڑے پر بھر کرتے ہیں اور صفائی وصحت کا کوئی خیال نہیں رکھتے ، وہاں جانا اپنے آپ کو موت کا کوئی خیال نہیں رکھتے ، وہاں جانا اپنے آپ کو موت کے منہ ہیں جو لگ کے پر دہ کے اندر پیٹے موت کے منہ ہیں جو لگ کے پر دہ کے اندر پیٹے کرکھانا کھاتے ہیں ۔ کھانے کے مارے برتن اور اوز ار المال دوا میں (پوٹا شیم پر مسلامی ) فرقاب ہاتھ لائی مول ہے وہو کی گے اور لال دوا ہے فرارہ کرتے پھر سے کا ننے کو اس طرح سے افعا کی مول ہے دو مرح بد بخت اس کے اور ارافعا تا ہے۔ ایک دن پر دہ کے اندرا ایک بوقست کھی آگئی جب کدو دسرے بد بخت اس کے اندراکھانا کھانے میں مصروف ہے کہی بود کے کھی ہوئے کہیں ارقریب تی رکھا ہوا تھا آھے لیے کہو ہوئے کہی ہوئے کہی ہوئی کو کر بیٹے مرکز باری باری سب کی فہر لے ڈالی چنا نچے بیوی کان پر بیٹی ہوئی کر بیٹے کئیں بہی بھی بوئی ہیں ، مہمان کی ناک پر باری باری سب کی فہر لے ڈالی چنا نچے بیوی کان پر کوگر بیٹے کئیں بہی بھی بھی جاتی تھیں۔ مہمان کی ناک کئے کئیے بھی اور ان وانستہ طور پر فور کھی کر کے کہی جو کہی جاتی ہیں ، مہمان آنا جانا بند کر ہے جی اور وکو کھی بارا کرتے ہیں۔

غالبًا سات آشد سال سے زیادہ نہیں ہوئے گرون تو ڑ بخار کی ویا پھیلی اس کی ہیت ایسی طاری ہوئی کہ بعض اچھے بھلے توگ بھی جیب جیب وہم میں جتانا ہوگئے۔ ہرا بھاد کی مانند ہروہا کا سہرا بھی بالعوم بورپ کے سرد کھاجا تا ہے۔ چنانچ پختھ تین نے بوی تلاش و تحقیقات کے بعد مید فیصلہ دیا کہ مید بھاری بورپ سے آئی ہے اور اس کا شہوت ہیہ ہے کہ جولوگ بورپ نے آتے ہیں وہ استعجاب یا اعلی کا ظہارا پی گردن اور شانوں کو خاص طور پر جھنگ کروسے ہیں جس کو گرون پھی کہتے ہیں اور یہ یادگارے آس زبانے کی جب یورپ عمی گرون آوٹر بھار پھیلا تھا۔ جولوگ اس عمی
جہتا ہوکر چل ہے ان سے تو بھے پہتا نہ چل سکا البتہ جولوگ جہتا نہیں ہوئے یا جوتھوڑ ہے بہت
جاں پر ہوئ ان کے حالات کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس زبانہ عمی وہاں ایک سراسیکی
تھیل گئ تھی کہ جولوگ اس بیماری عمی جہتا نہ تھے وہ بھی احتیاطاً گرون اور شانے جونک کر انداز و
کرتے تھے کہ ان پرگرون آوٹر سلط ہے پانہیں اور جولوگ جاں پر ہو چکے تھے وہ بھی بہمعلوم کرنے
کرتے تھے کہ ان پرگرون آوٹر سلط ہے پانہیں اور جولوگ جاں پر ہو چکے تھے وہ بھی بہمعلوم کرنے
مغر سے کے لیے کہ مرض کا اثر باتی تو نہیں رہا ایسا ہی کرتے تھے اور یہ کوئی تی بات نہیں ہے انسان تھیا
مغر سے بفسہ سرنے یا خوشی عمی جنتی ترکت کرتا ہے اس کا پیت تی خفیف تفاوت ہوتا تھا اور یہ بھی
مزل سے مناب کی یادگار ہے جب انسان اور جانور میں بہت ہی خفیف تفاوت ہوتا تھا اور یہ بھی
مزک سے حکات می پر موقوف نہیں ہے بلکہ دور ترتی کیا کھڑر ہوم وعادات، ادار سے دشت ہی کے
انداز واطوار کی تہذیب یا فیشکلیس ہیں۔

گردان قر نماری کے زبانے میں ایک بارایک دوست کے ہمراہ سنر کا اتفاق ہوا۔

آپ فود اندازہ کر سے ہیں اگر تحر فر کلاس میں سب سعول تعلیم بالفال کی کلاس کھی ہواور
ایر کنڈ شک کے تجرب ہورہ ہوں اور دوسری طرف اپنی جیب کی آبادی فرسٹ کلاس
کیار نسٹ کی آبادی پر دشک کرتی ہواس وقت سنراور سافر کی فوجت کیا ہوگ ۔ ہم دونوں کو
ایک تی کیار نسٹ می ایک دوسرے سے ملاحدہ جگہ کی ۔ جگہ سے زیادہ سافر ، سافر دس سے
زیادہ اسباب، ان دونوں سے زیادہ ہر بوادر سب سے زیادہ شور ۔ گاڑی جگی ، مجھ پرتھوڑی کی شخی
اور بہت کچھ فنودگ طاری ہوئی ہوئی می آباتو دیکھا ہوں کہ چرفی خاموش، کین کی اندرونی
خلفشار میں جاتا ہے۔ اسٹیشن آباتو لوگ بڑی ہرجوای کے ساتھ ڈبہ چھوڑ نے گئے تھوڑ ہوئی می طفشار میں جاتا ہے۔ اسٹیشن آباتو لوگ بڑی ہرجوای کے ساتھ ڈبہ چھوڑ نے گئے تھوڑ ہوئی المناز کی ہوائی کے ساتھ ڈبہ چھوڑ نے گئے تھوڑ ہوئی المناز کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ۔ انہ می محضوں انداز سے سکر بیٹ ہوئی دے اپنے مخصوص
انداز سے سکر بہت لی رہے تھے۔ میں نے اس بھگرڑکا راز ہو چھاتو بہت دریا تک چپ رہے پھر
آئی کر ہوئے ۔ انہ کم بختوں نے موال کر کر کے ناک می دم کر دیا۔ میں برابر چپ دہایا تا فراک کے بھو۔
نے ہو جھا۔

"Styk"

یس نے کہا۔''ہاں'' دوسرامردود بولا۔''کیا تکلیف ہے؟'' میں نے کہا۔''گردن توڑ،بس اتنی کی ہائے تھی۔''

سناجاتا ہے ایک زمانہ میں امریکہ میں اپنیڈ سائٹس کو بردافروغ ہوا۔ جومرض مجھ میں نہ
آتا اس پر اپنیڈ سائٹس کا اطلاق کر کے مریض کا آپریش کردیا جاتا تھا۔ چنانچے بیش تر لوگ مرض
کے نہیں بلکے شخص وعلاج کے شکار ہو ہو کرعدم آباد پہنچ گئے۔ اس آفت سے برخض سراسیہ تھا۔
ایک بارکوئی بزرگ کسی موٹر کی زدیس آکر ہے ہوش ہو گئے ان کو بہتال پہنچایا گیا۔ معائد کے لیے
لباس بٹایا آتا را گیا تو گلے میں ایک مختی آویز ال لی جس پر لکھا تھا" اپنیڈ سائٹس کا میرا چار مرجہ
آپریش ہو چکا ہے ، فعدا کے لیے اب جال بخشی ہو۔"

وباؤل جس سے زیادہ فقصان رسال، لیکن سب سے زیادہ ولیپ لمیریا ہے۔
ایک دوست فیلیریا کے چھرے بیج کے لیے ہاریک جائی کٹا پے بنواد کھے ہیں جن ش خود
بھی بیٹے رہے ہیں اور ملاقا تیوں کو بھی بٹھاتے ہیں جہاں کوئی طفے کے لیے آیا نو کر کو آ واز دی گئی
"آ پ کے لیے ٹا پالاؤ۔" ملازم ٹا پالا تا اور ٹھیک جس وقت مہمان کورنش بجالا تا ہوتا ملازم ٹا پاؤال و بتا جس کو جانا ہوتا ملازم ٹا پالا تا اور ٹھیک جس وقت مہمان کورنش بجالا تا ہوتا ملازم ٹا پاؤال اور و بتا ہو کر آ کر ٹا پاکھول و بتایا اُٹھالیتا کوئی بحث چھڑ جاتی
اور صدر کورشل دینا ہوتا تو وو" آرڈر، آرڈز" کی بجائے"روٹا پے مین" کہدکرسب کو خاموش کر دیتے۔
معزز میز بان نے ایک بار طیریا کے تقصانات اور ٹا پے کو اکد پرتقریر کرتے ہوئے فرمایا:

''اگر جالی کے نام پینرود کے زمانے میں ہوتے تو اس کی خدائی کوزوال برست "

عاضرین جس سے ایک صاحب نے فرمایا،" جی ہاں، مرز انوشہ نے بھی ایک جگہ کی بات کی ہے۔

ڈبویا بھے کوہونے نے ندہوتا عی تو کیا ہوتا

1 مرزاعال كايوراشعرا كالرقب:

الديا بحدك مو في الما على لا كيا وا

شاقا بكية خداقا بكونهونا فرخداونا

ودسرے نے کہا:" جناب والا بیشعر نمرود پر نیس فرعون پر کہا گیا ہے کیوں کدڑ ہونے کا واقد فرعون کے ساتھ ویش آیا تھا۔"

تیرے صاحب نے فرمایا: " یہ بھی تو ممکن ہے شاھر کے ذہن بھی نمرودر ہا ہوادر شعر مل فرعون بندھ کے ہوں۔ "

ایک نے جناب صدر کو تاطب کر کے کہا:" بیشعر کی قوین ہے جس کو ہم پرداشت نیس کر سکتے ہے"

> صدرنے حب معمول فریایا" رہ تا ہے جیں۔" لیکن جب محرض خاسوش نہ ہوا تو صدرنے نو کر کو تھم دیا: "اُ اُٹھالوٹا پا اور ڈکال دوان کو۔" چنانچہ بیر نر افشال کل کھڑے ہوئے۔

تے، کھوان کو جہنگ بورڈ کے طور پر استعال بھی کرتے تھے۔ اگر طیریا بیں خوب کھل کر پیندآتا فیک فال نہ سمجھا جاتا تو آپ یقین مانیں ہم میں ہے بعض کی دانستہ فلطی کو سولوی صاحب ادانستہ طور برجمی سعاف ندکرتے۔

لین بیسب تو دبا کا افوی مفہوم ہوا۔ ان دباؤں کا یس نے اب تک کیس تذکر وہیں کیا ہے جن ہے آئے دن ہمارہ آپ کا سابقہ رہتا ہے۔ شلا لیڈروں کی دباء تحریحوں کی دباء اسٹرانکوں کی دباء چندے کی دباء ہروزگاری کی دباء مشاعروں کی دباء مہمالوں کی دباء موتوں کی دباء ماہرین کی دباء شاد موں کی دباء جنا کے اور جنگا لے موتوں کی دباء بار مین کی دباء بھا گئے اور جنگا لے جانے کی دباء ور اور دباؤں کی دباء تا اللہ بارید ہوئا کے دباء کی دباء جنا کے اور جنگا ہے۔

جب وقت پوراہو چکا ہواوران وباؤں کی ابتلا ہوتو آپ بی بتائے میں کیا کرسکتا ہوں اورآ بیراکیا کرلیں مے۔

1- نشرىي: 31رجۇرى 1941

2\_ مطبوعة: روز نامه اجمل بمبئ سند عايديش 9 رفروري 1941

...

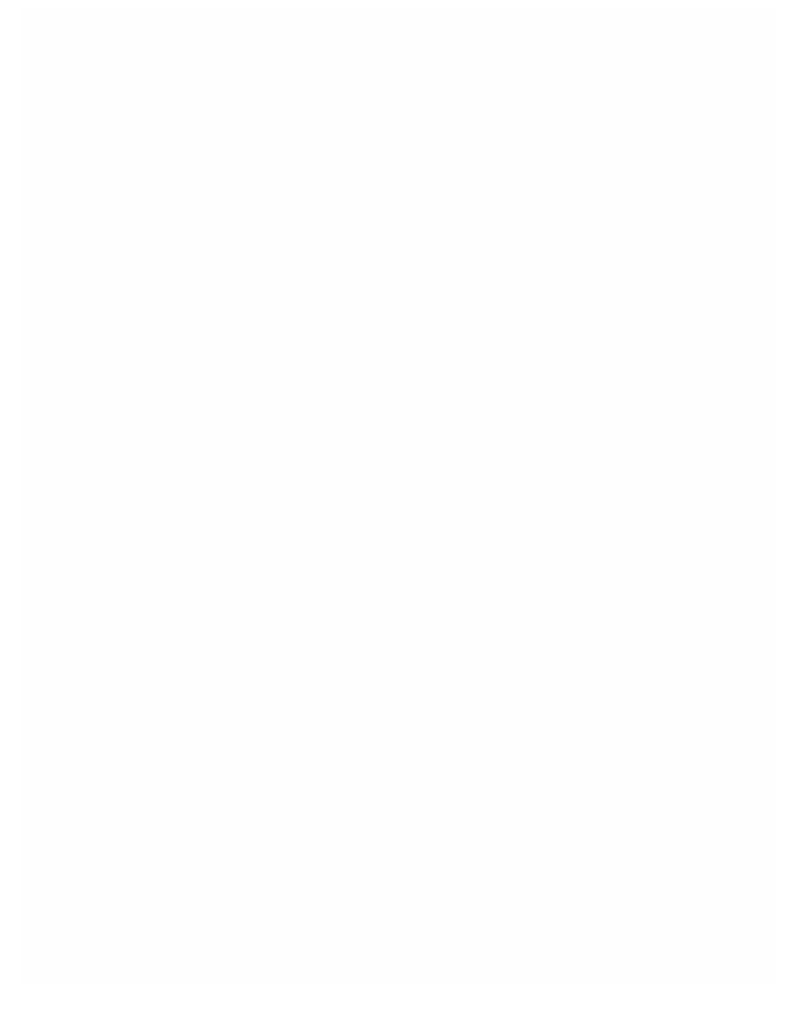

## فتمتم کے آنسو

پارش کا زبانہ ہے" کوئی جارہ ساز ہوتا کوئی فم گسار ہوتا!" اربان تھا برسات ہیں دبلی ہے ، سے دعوت آئے گی، کپکک کی، کچوان کی، او کھلے کی، قطب صاحب کی، مہرولی کی، کھا کیں گے، کھلا کیں گے، محلا کیں گے، محلا کیں گے۔ کھلا کیں گے، جیکیں گے، جمالیس گے، ہنسی گے، ہنسا کیں گے، جبویس گے، جبولیس گے۔ دعوت آئی تو آنسوؤں کی!

لیکن بیرکوئی الی بات نہیں ہے۔ برسات میں یوں بھی لوگ بیکنے لگتے ہیں۔اس پر میں تلمبراساون کا اعدھا، میرے بیکتے ہے تو اور زیادہ لطف اُٹھا تا جا ہے۔

برسات میں معلوم نہیں آپ کو کیا یاد آتا ہے۔ بھے تو ہے اختیار گرمچھ یاد آتے ہیں۔ گرمچھ کے ساتھ اُن کے آنسو، آنسوؤل کے ساتھ خوا تین اورخوا تین کے ساتھ اُن کے آنسو۔ اس کے بعد یادش بخیر۔ '' آنسولانے والی گیس۔''اس کے بعد تھوڑی دیر تک بھے بھائی نہیں دیتا صرف اپنی شاہ میں اقبال کامصرے یاد آتا ہے:

#### آل وعُ اللاك بجس كي نظر!

مارے یہاں جہاں ندہب اور شاعری پیش پیش موں دہاں آ نووں کی کیا کی۔ ندہب اور شاعری دونوں کا کیا گئے۔ ندہب اور شاعری دونوں کا آنووں کا محرک موتا ہے۔ مثلاً توبات نفاراور مجھی ندہب پردونا آتا ہے مثلاً توبیلی ۔ شاعری پردونا آتا تو بھی کوئی تعب ک

بات نیم - مارے بال ( کذا) شاعری ے دوئے ڈلانے کا کام لیا گیا ہے، اور ہم نے اپنی شاعری پریمی کافی آنسو بہائے ہیں۔ بیرتام یا تھی میں نے دوئے بینے کی ہیں اور جھے أميد ب ان باتوں پرآپ بھی دوئے ہوئے۔ ان باتوں پرآپ بھی دوئے ہوئے۔

بعض کا خیال ہے کہ ند ہب اور شاعری دونوں کی بڑا ایک ہے۔ دوسرے اس پر سے حاشیہ نگاتے ہیں کہ دونوں جھڑے کی بڑ ہیں۔ جھے اس تم کے جھڑوں سے کوئی سرو کارنہیں، ریڈ ہے کہ بھی نیس بھول شخصے مائنے شاسلامت!

آنووں کا اتسام بتانے سے پہلے می نے ندہب اور شاعری کا نام لیا تھا۔ نام تو میں فیصل نے ندہب اور شاعری کا نام لیا تھا۔ نام تو میں کے لطاب واستال کے لیے لیا تھا، لیکن أو رائی جھے محسوں ہوا کہ میرے الشعور یا تحت شعور میں بکی مطابعیتیں ہوجود ہوتی ہیں، مشتبہ ملاحیتیں ہوجود ہوتی ہیں، جو الم اور مسابعیتیں آتو بکھ یوں می ہوتی ہیں مشتبہ کا ٹی ہوتی ہیں۔ یہ بکھ میری وائے ہیں ہے، جرائم اور مرائے رسائی سے بھی کہ میں دائے ہے ا

ہدارے بہاں ایک شاعر گزدے ہیں جن کو بعض اسحاب ہوں بھی کہتے ہیں کہ ایک
شاعر ہوا کرتے تھے۔ بیرا خیال ہے کہ ان عمل بہا انظرہ فلط تو الیا نہیں، یکن شخوس کائی ہے اس
لیے کہ شاعر موجود ہیں۔ دوسرا ہواں مجھ ہے کہ شاعر علی بوٹھیرا جو چاہے ہو جائے ہیا ہمی پکھوزیادہ
اہم نہیں ہیں۔ اہم تو دہ تنظیم ہے جوانھوں نے شاعری کی کہ ہے (کذا) بیری مرادر کی اُستور کین
موانا کا حسرت مو ہائی ہے ہے۔ جھول نے بڑے آئے دوقت اددو خرل کی آبرو بچائی بیاور ہا۔
ہے کہ اس ہے دوسروں کی آبرد کا کیا حشر ہوگا۔

حرت نے شامری کی دوموٹی تقتیم کی ہے۔ ایک اُستادانہ یا شاطرانہ دوسری شامرانہ شامرانہ دوسری شامرانہ مشامرکو تین حصوں میں شقتم کیا ہے۔ عاشقانہ، عارفانہ اور قاسقانہ۔ شاطرانہ یا اُستادانہ کو بھی تین حصوں میں باننا ہے ماصحانہ، نافعانہ اور ایک اور جو تجھاس وقت یا دنیس رہی۔ آ ہے کا بی چا ہے قو اس جُمران اُس کے بول میں اور فالر اُس کی اور کھی سے بول میں گے بول می مرف اُن کے تخلص یا در کھیے۔ ابشامری کی جگہ پر آنسور کھود تیجے اور آنسوؤل کی اولا دوراولا و پر فور فر با ہے۔ قو آنسو بھی اور کے بور تے ہیں۔ ایک شاطرانہ دوسرے شاعرانہ یا شاطرانہ آنسو بھی ہوتے ہیں، یا جو آنسو بھی ہوتے ہیں، یا جو آنسو بھی ہوتے ہیں، یا جو مرف شعر ہوتے ہیں، اور خیر بیا آنسو بھاتے مرف شعر ہوتے ہیں، اور خیر بیا آنسو بھاتے دیکھا ہوگا۔ اُنھیں کے آنسوؤل سے وہ دریا نگلے ہیں۔ آب نے این استادوں کو اسٹی پر آنسو بھاتے دیکھا ہوگا۔ اُنھیں کے آنسوؤل سے وہ دریا نگلے ہیں۔ آب نے این استادوں کو اس ور تے ہیں اور دماری اُنٹک شوئی کے لیے بھیشہ تیار رہجے ہیں۔ جیں، جہاں گر مچھ افٹک بار ہوتے ہیں اور دماری اُنٹک شوئی کے لیے بھیشہ تیار رہجے ہیں۔

استادات مے اشعار تو بدی دورے اور بدی محت ے لائے جاتے ہیں استادات آنو بدی آسانی

ے فراہم ہوجاتے ہیں۔ ضرورت تو اُستادی ہوتی ہے آنسووں کی کیا گی!

ان آنسووں کے پھی طبی خواص بھی ہیں۔ ان کا مزاج بھی ہوتا ہے۔ جو درجوں کے
افتبار سے بدلتار ہتا ہے۔ بیدد ہے تا نو ان قدرت کے بلکددونے زُلانے دالے کی مسلحت سے
متعین ہوتے ہیں مثلاً جو آنسونطری اعتبار سے پہلے در ہے جی گرم اور دوسر سے جی ختک ہوگا وہ
مزورت اوروت کود کھے کر پہلے در ہے جی ختک اورووسر سے جی سر دہوسکتا ہے۔ دراصل آنسوؤل
کا مزاج اور خواص تخاطب کے مزاح واعصاب کو مذفظر رکھ کر متعین کیا جاتا ہے مثلاً مورتوں اور
شاعروں کا مجمع ہوتو استاد کا آنسوگرم تر ہوگا۔ مزدوروں ، کاری گروں اور طالب علموں کا ہوتو گرم
ختک اور زجی داروں اور سرباہے داروں کا ہو ہوتو سروتر ، مولوی اور مہنوں کا ہوتو سرد ختک اور ہارا

بیوی صدی میں سائنس کا غالباب ہے بدا کارنامہ یہ مجھاجاتا ہے کہ ایک قوت کو دوری قوت میں خفل کیا جاسکتا ہے، ہمارے پہاں کے شعرااوررونے دالوں نے اس تم کے کی (کذا) راز کا اکمٹناف کیا ہویائیں اس سے کام برابر لیتے رہے۔ انھوں نے رونے اور آنسو بهانے کو جب جا باشعرداوب مناویا اور جب جا بارنگ ورتعی، تصویر فرض کد برانسانی سرگری بیس شخل کرویا ( کذا)۔

تمارے بہال رونا ورزش ہی ہا ورقفری ہی ، اکشرف عادت ابعض مواقع ایسے ہی ہوتے ہیں، جہال رونے ورزش ہی ہا ورقفری ہی ، اکشرف عادت ابعض مواقع ایسے ہی ہوتے ہیں، جہال رونے یا آنسو بہانے کے بیساد نے والے کا طید بن جاتا ہے بید درجہ بزے ہی ویک کی کی فیصیب ہوتا ہا کی آئو اب بھی زیادہ ہے۔ ہمارے بہال ایک دورایا بھی آیا ہے کہ جب افٹ آفر بی کی حکومت نیشلٹ سوشلٹ انداز کی تھی اور افٹلوں کی بیداوار اور ان کی تکائی حکومت کے براوراست افتیار می تھی ، کارفانوں پر بید پابندی تھی کہ دوا پی جیش تر بیداوار اور ان کی تکائی حکومت کے براوراست افتیار می تھی ، کارفانوں پر بید پابندی تھی کہ دوا پی جیش تر بیداوار اور ان کی تکائی حکومت کے جوالے کردیں یا چراہے ساتھ آخرت میں لے جا کیں۔ آخرت کے دیمے میں کم بی آتی ہے اس لیے کہائی ذیاتے میں بوائی جہاز نہیں بلک مرف روح کے دائر آتی میں ، اورائی خوار میں کی موال وضوابط برے خت تھے۔

استادانیآ نسو کے بعد شاعرانیآ نسوکا فہرآتا ہاں کی چندسیس ہیں۔ شافا عاشقاند،
عارفاندادر فاسقاند، فاسقاندشاعری وہ ہے جہاں جذبات و فطری ہوتے ہیں، بیکن فریقین کارشتہ
ذراتازک ادرناشد فی ہوتا ہے شافازید کی منکوت ہو یا بحرکی مرجوعہ یابد حوکی ہینس ہوادر بھائی کی بائنی
یا موقیس لیڈر کی ادرکا سیک قوم کی اس میں مشق ہوا ہی جگہ پر دہتا ہے، فریقین میں سے ایک نہ
ایک بٹ جاتا ہے ادراکش آنسونگلنے سے پہلے آنکے کلل پڑتی ہے۔ عارفاندشاعری کی مائند عارفانہ
آنسودہ ہوتا ہے جہاں شاعر خواب میں ڈرتا ہے ادراحتی بیداری میں اس کی تعییر تااش کرتا ہے۔

بیآ نوبری مشکل سے دیکھے اور پیچانے جاتے ہیں اکثر اس لیے کہ وہ اتنے آنونیس ہوتے جتنے مڑگان کے مجرز جانے سے آتھوں میں حاشہ نشی ہوجاتے ہیں اور اپنا اعلان بھی خفقان، نیم شی اور بھی گریئے حری سے کرتے رہے ہیں۔ آنووں کی ایک تم نہیں بلکر ریجڈی یہ ہوتی ہے کہ بجوب کی طرف سے تو وہ اس دانے کا کام دیتا ہے جس سے عاشق کائر نے ول شکار ہوتا ہے عاشق کے انہی دانہ ہائے اشک کورتیب کا مرعا ایک ایک کرکے جن لیتا ہے اور بڑے اشتعال انگیز طریقے سے با تک دیتا ہے۔ ادے بہال شاعری میں عاشق کاوئی درجہ ہے جواشر اکیت میں مفلی یا جمہوریت میں مفسدی کا۔

شامروں کی عاقبت اور عاشقوں کی ڈرگت کا مطالعہ آپ نے اردوشامری بی ضرور کیا

ہوگا۔ اس بی آپ کو عاشقانہ آنسو کے تو نے کش سے ملیں گے۔ مثلاً عاشق کا وہ آنسو بوتھ بر

جائے تو انگارہ اور بہہ جائے تو دریا ہے۔ بھی بہی آنسونامہ اعمال کی سیابی دھوتے ہیں اور بھی اس

کی سیابی بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ بھی ان سے طوفان کا کام لے کر سارے جہاں کوڈ بود ہے ہیں

اور بھی سارا طوفان تھے کر ایک آنسو بن جاتا ہے۔ کہیں کی کے مشکل ہراشک آلود سے کشوں کا

ابو پانی ہوتا ہے اور بھی تمام شب کی روداؤم مشکل نے بستارہ کھری بن کر نمودار بوتی ہے ایک آنسووہ

بھی ہوتے ہیں جن کی ایوں تو کی نیس ہوتی ، لیکن بہائے جائے رعایت طرف آستین سے ایا

آتھوں میں ہے وہ تظرہ کہ گو ہر شہوا تھا۔ یاموتی مجھرکہ جن کوشان کر بی چن لیتی ہے۔

میرے ایک دوست ہیں معر ، ایمان دارا در با خدا، مظلی، کیرالا ولا داور مریش ۔ ایک صاحب ہے خت بیزار رہے ہیں ایک دفعہ بھے بلا ہیجا جب کوئی بھے بلا ہیجا ہے قو ہیں سراسیمہ ہوجا تا ہوں ، اس پرنیں کہ جس نے بلا ہیجا ہے اس پر کیاا قباد پرنی ہے بلکساس پر کہ بھے پر کیاا قباد پرنے والی ہے ۔ پھر اُن دوست کا بلا وا ، طرح طرح کے دل ہیں دموسے آئے ان ہی پیض سینے قرض مائیس کے اور میری قرض لینے کی عادت کو برا بتا کیں گے۔ نالائی اولاو کی سفارش کرا کی گے ورافر ان کو نالائی تعقب اور بے ایمان قرار دیں گے ، یا خدا کی کارسازی کا ایقین دلا کیں گے اور مقویات کا لئو بھے دریافت کریں گے۔ میں پہنچا تو حریف کی شرارتوں کا قصد چیز دیا ۔ ہی نے کہ مقدر کی کہا ہم روک کی جہاں تہاں خدا کی کارسازی کا اعتراف کیا اور کیا گے۔ اور ان کی بات کی کھی احدردی کی جہاں تہاں خدا کی کارسازی کا اعتراف کیا اور اف کیا اور کا درائی و کو جا سازی کے گریتا ہے۔

اتے یں کیاد کھا ہوں کدوست کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز اور آ وازگلو گیر ہوگئی ہے میں نے سیمجھا کہ میں نے جوخدا کی کارسازی کا واسطہ دیا تھابیاس کا اثر ہے اور میرے دوست جن وجئی بیاد یوں میں بیٹلا نے اُن آنسوؤں سے ان کا خسل صحت ہوگیا۔ میں نے مسرّت وطمانیت کا اظہار کیا، اور خدا حافظ کہ کر اُٹھ کھڑا ہوا معا ایک جی سنائی دی اور میرے کے کی طرف ایک ہاتھ جھپٹنانظر آیا۔ میں دروازے کی طرف بھا گا اور سلامت نکل گیا۔ گھر آ کر سوچنے نگا کہ جدد کیا تھا استے میں دوست آ گئے اور قد سوں پرگر پڑے۔ جھے گڑ گڑ انا اور قد سوں پرگر نا بہت نا گوار ہوتا ہے۔ جو لے'' جمائی معاف کر دو۔ بھے پر ضحے کا جنون سوار ہوتا ہے تو میری آ گئے آ نسووں سے لبر پز ہوجاتی ہے بتم نے دھوکا کھایا۔''اب میں ان کے یاوں پرگر پڑا!

كولى تيس سال كا واقد بي عن جدى نماز يزه كر قصيد كى سجد كال د با تما أس ذائے على قاعدہ يتھا كر مجرك إبر بااتيد غرب وطف يستى كے كھے بچے ، بوڑ ھے ، ورشى مجدك دروازے برنمازیوں کی محظردورو برمف باعدہ کر کوئری مولی تھیں کی کے باتھ عل یانی کی کوری يا گائى موتاكى كى كودشى يار يواد كولىكى ياركومبارادى كفرار بتا نمازى برآ مدوت تو محمد يده كرورنديون على بكويمو كتت يط جات معقيده بيقا كرنمازيون كى يحوى عن شفامو لى ب-يم يح كادوروبية قارب بموكما مواكرواتو بحوفاصليرايك جنازه ركعا موادكمال ویا جفول کے کنارے پر چیسات سال کی ایک بوی ہی کر ورمصوم اور در ماعد ولا کی کھڑ گاتھی میں جنازہ کے لیے تھر کیا۔ لڑکی دوڑ کرمیرے پاس آگئی مجھے کچھ خیال نہ ہوا بلکہ یہ مجھا کہ جس طرح مچوٹے بچے جعدے دان الماذ کے بعدرائے میں ل جاتے ہیں و تفریعاً سائے آجاتے ہیں کہ مجوعک دو۔اس طرح اس تی نے بھی کیا ہوگا۔ عل نے اے فاموش دیکے کراس سے سریہ باتھ ر کودیااور پوچھا" کیابات ہے؟" اول نے مرافعایاتواس کی اسمص آنووں سے لبر برخص -أس في مرى أقلى وكرل اوريو عدل دوز انداز و ليج ع كما" ميرى امال كويمى يموعك دو" يس ارز نے لگا مجھے بید معلوم ہوا بھیے على اس عجى كة تسويس ؤوب نا كابول، جوايك بر ذخاركى ماند تمام كائنات رجيط موكيا ب- على كاوه آنسو جي نيس محول بي وه يرا يجيا كرتار بتاب- وه آنومرے جم و جان می کھے اس طرح پوست ہوگیا ہے کہ میں اس سے چھکا رائیس پانا جنازے اور آنسوال کے اس دلی میں معلوم تیں وہ در ماعد والی کیا ہوئی ،کہاں می مباتراجی

جس دن شمادت سے رفراز ہوئے وو تقی اوا کے یاد آئی مجھالیا یاد برتا ہے میسے اس تقی می نے

شهادت ياكى!

## مصيبت ميں دل گگی

قرض کر لیجیے ٹرین کا حادثہ ہوگیا۔ گویس خود فرض کر لینے پر خاصی بدمزگ کے بعد ہی

آمادہ کیا جاسکتا ہوں۔ اس کا سب سے ہے کہ یس حساب یس ہمیشہ کر ور د ہااور فرض کرنے سے ہمرا

برگمان ہونا یہیں سے شروع ہی ہوتا ہے۔ بھلا مانس سے بھلا مانس خض ہی بیجھے سوال سجھانے ک

کوشش کرتا تو پہلے ای سے شروع کرتا کہ یہ فرض کر لو۔ اس کا جواب یس بید بتا کہ کیوں فرض کر لوں

اوراس میں ، یس ہمیشہ چن ہہ جانب ہوتا۔ اس لیے کہ جو بکی فرض کر لیاجا تاوی آخر یس سیج طابت ہوتا۔

میں اس کو بوی نازیبابات بجھتا ہوں کہ آپ سوال سجھانے کے بجائے آتھوں میں دھول جو تکس ۔

فرض کر لیما آتھوں میں دھول ہی جو تکنا تو ہوا۔ اقلیوس میں اس سے بھی بڑھ کر اندھا دھندو یکھی

وہاں فرض کر کے ستلہ کو جا بت بھی کر دیتے ہیں اور فرض ہی کر کے اسے قلط طابت کردیتے ہیں اور

ستم بالا ہے ستم ہے کہ آخر میں اس کا اعلان علا صدہ سے کرتے ہیں کہ بی طاب ہی کرنا تھا!

چنانچدادائل عریس بھے جو سکھایا گیادہ اس عریس، یس آپ پر آزمانا جا ہتا ہوں یعنی فرض کر بچیز مین کا حادث ہوگیا۔ فلاہر ہے جب حادث ہوگیا تو پھررہ کیا گیا تا و تشکید فرض کرنے میں خود آپ نے کوئی کسر خدنگار تھی ہو۔ اب جب کہ آپ فرض کرنے پر اُئز آ سے میں تو ایک باراور فرض کیجے کہڑین کے حادث کی خریفیر کمی تفصیل کے آئی اور بوڑھوں ، مراقیوں اور بے فکروں کی بن آئی ان میں ہرایک نے اپنی اپنی بساط کے مطابق حاشیہ آرائی شروع کردی۔ ایک نے کہا:" گاڑی کوں زاڑے۔ نہ خالع کی الما ہے نہ خالعی آدی۔ اسخان برجگ ایمان کیس ٹیں زائر کی کوشو براما ہے زاڑے کوکیشن۔"

دوسرے سور مابولے: "گاڑی لڑگئ تر تعب کیا۔ اونٹ، تیل، گھوڑے کوآ دی کے داموں بھی کوئی منیں ہم چھتا۔ جب تک ان سوار یوں پرلوگ آتے جاتے رہے بھی کوئی آفت مازل شد ہوئی۔ شگاڑی لیٹ ہوتی تھی نہ چھا تک بند ملیا تھا۔ آپ نے کسی اونٹ گاڑی کو لیٹ ہوتے سنا؟"

ایک طرف سے آواز آئی: "بیش کہتار ہا، بھائی کیا آفت آئی ہے، منجل کرچلو، یہ کیا بدحوای ہے نہ
دن کوون مجمونہ رات کورات دو اُنگل پٹری کی بساط عی کیا جس پر یہ آفت الحت ت رکی ہے۔ فیک کہا تھا مرحوم نے ہے

قوسن عمر دوال آست بال تھک کے مرجاتا ہے گھوڑاڈاک کا پرزان کی است کا سے کا مرجاتا ہے گھوڑاڈاک کا پرزان کی آورال آیا ہے۔ اگلے وقتوں میں بیاوتا تھا کہ کشتی پرسٹر کرد ہے میں مثل بھم الشدیم بہاد مرنہا ہم الشدیم بہاد مرنہا ہیں طوفان آسم بایا کشتی بھنوں میں پہنے کوئی شرکوئی شوئی کوئی مول ہے۔ قرعہ ڈال لیا منوس پھڑا گیا۔ پائی معلوم میں مجیکے دیا گیا۔ کشتی نگل کھڑی ہوئی۔ آج کل اس کا کوئی لحاظ میں۔ معلوم میں کہتے تو بید کل مسئر کرتے ہیں اور اول ورجہ کا سنر فرج وصول کرتے ہیں۔ پکھ اس کا کرمی میٹھے دہتے ہیں کہ کب کوئی اپنی کاب یا اخبار پر سے نگاہ بنائے اور سے اس کار میں میٹھے دہتے ہیں کہ کہ کرئی اور دیا گھٹی کوئی منوسوں کا خیال تک ذہن میں انگر میں لاتا اور کوئی مانے یا نہ مانے میراتو ایمان ہے کہ جب سے ہم نے منوسوں کا فیال تک ذہن میں نظرا تھا اور کوئی مانے یا نہ مانے میراتو ایمان ہے کہ جب سے ہم نے منوسوں کو نظرا تھا اور کوئی مانے یا نہ مانے میراتو ایمان ہے کہ جب سے ہم نے منوسوں کو نظرا تھا اور کوئی مانے یا نہ مانے میں انسان میں گرفتا در ہے گئے ہیں۔

ایک بردگ نے ہوں گل افضائی شروع کی: گاڑی لڑی تو کیائے اجوا ۔ آخریہ می کوئی بات ہوئی کہ کف کے مند مانتے دام لیس کے، سفر آرام کا ہوتو ہوا کرے ۔ خرید وفروہ سے کا سزا جا تار ہا۔ مرقی کی ایک ٹا تک اور گف کے ایک دام ۔ جس وزن، جس شکل، جس آماش کا آدی ہونگ کے دام یکسال۔ جب چیز زیاد وفریدی جاتی ہے تو محصول ڈاک یا کرا ہے ریل معاف کردیا جاتا ہے۔ یہاں اس کا کوئی موال ہی نہیں یکھنے کی تعداد سے ضرب
دیتے جاتے ہیں اور حاصل ضرب دیلوے کا۔ دام اداکرد بیجے، گاڑی پر بیٹے جائے، نہ
کوئی یہ پوچھنے والا کہ طہارت کے آ داب سے بھی دا تف ہو یا نہیں اور نہ اس کا کوئی
لیاظ کہ بھی آ دمیوں میں بند ہے کا بھی اتفاق ہوا ہے یا نہیں۔ جب تک آ دی نہیں دام
دیکھر گاڑی میں جگہاتی رے گار کاڑی تر ہے گی۔

ایک صاحب نے جمالی لے کرآ کھ کے کونے سے پچڑ صاف کرتے اور پھرانے

و مجمعة موسة بول:

" میں کبوں تو یُرا بنوں وہ دن آگیا ہے کہ بچی بات منیے سے نکالنا دشوار ہے، فضب خدا کا، انجن اور گاڑی پر دنیا بھر کے تبر اور نشان کے بول کے نہوگا تو نقشِ سلیمانی قردرعقرب پہچانے کی تیز نبیں ہنی مون پرمستعد سین بجا تی کے اشاؤک یا ذبیں بیسی کرنی و یہی بحرنی جمو کے جا دکوکا در دکھائے جا دکالئین۔"

ایک بوصیار چوشنے کی دوکان پر سوداخر بدر ہی تھی۔ کہنے تھی:

"بر حوسینو تم جانو میں گلی لیٹی نیس رکھتی۔ سولہ آنے میں پونے سولہ آنے

سری بات مجھ ہوگی۔ اس گاڑی میں کوئی نہ کوئی برات ضرور ہوگ۔
سار سے لڑائی جھڑ سے کی بڑئیں بہی بیاہ برات ہے۔ تم بی بناؤ کوئی گاڑی

آج تک ایسی لڑی ہے جس میں کوئی برات نہ سوار رہی ہو۔ نہ براور کی کا
کھاناد میں گے نہ کہ جوں کا (پُرکھوں) کا حق بائٹیں گے۔ نہ دبہن گھوتگھٹ

کا ڈھیس گی نہ دولہا سلام کر میں گے۔ نہ مثلی نہ چالا۔ شادی کی، لے

ہوا گے (ایک سادھوکو جاتے دیکھی کروگ کر) کیوں بابا ٹھیک کہتی ہوں تا؟"
بابا ہولے: "بائی تی سب بایا ہے۔ پھی ادھوکود سے کھیان ہوگا۔"

بوجریا بولی: "باباتمعارے دیدے چوٹ کے سجد ہو گئے جیں۔ مائی جی ہوگ کوئی اور گاڑی لای کتنے قال شندے ہوگئے۔ اس مشند کے کسی نے ند پوچھا۔ بردا آیا ہے مائی جی کہنے دالا۔" ایک طرف دوچار بابوتم کے لوگ جارہے تھے۔ چیچے چیچے ایک خلاص ،خلاص کے سر پرآئے کی گفری۔ بابووں کے ہاتھ میں کوچی کے پھول اور برایک کی زبان پر گاڑی لڑنے کا واقد ایک نے کہا" پانسوائے تھا۔"

دوس نے کہا انہیں ساڑھے پانسوڈ اؤن تھا۔"

تيرے نے كہا" أب داؤن!"

چىقابولارىنىس، دا دى أب\_"

تھوڑی دیے تک سب کے سب آپ آپ ڈاؤن ڈاؤن کہتے رہے۔ خلاص نے مخمری کو سر پر تو لئے ہوئے میڑی تکالی تو سب کے سب ذراویر کے لیے ڈک مجے بیڑی سلگائی می اور بحث شرد مع ہوئی۔

ایک نے کہا" مزالسد ذرا شور ہوگا، بچہ کا مزاج بی نیس ماتھا۔ کھا گئے نہ فچہ 16 گرید میں تفاریکو بی کو جگہ مے گی۔"

دورے نے کہا" کھاس کھا کے ہور پاؤ زاجونیر ہے ادروہ جوسٹریة عوفز بیٹے ہوئے بیں ٹی لیادی۔ جم کوآ کے برحانا جا جے ہیں۔"

ایک اور نے کہا" اور کوں ٹی لیا ڈی کے پیالالاج بیٹے ہیں وہ تمنی بٹک کونہ آگے بدھا کی گے!"

خلاصى نے يو جماادر كوں باير جى ، كار دُبايوكون عقد؟"

سبل كربوك"ارك إلى كارد الحكيكيا، الركبين 80 آپ ك 79 آپ ف دحاد عدد يا موقو مراى آجائد بهائى بايوكاتو موابا موكيا موكار يحرقو بهائى تتمو خرسة تبارك يوباره ين ـ"

نتھو فیرے ایک دفعہ وجدی عمل آ مجے ۔ کوبھی ہاتھ سے چھوٹ مگی۔ ہوئے" کاب قتم ، تیرے مند میں کھی شکر ، اور لاتو ایک بیڑی۔"

خلاص نے آخری بیڑی ان کے سرد کی۔ پیشانی سے بسینہ یو ٹھا اور بیزی کا خول

يجيك ديا!

کی سال گزرے، جہاں جی رہتا ہوں وہاں قریب می ٹرین کا ایک یوا ماد شرگز را
جس گاڑی پر آخت آئی اس پر ایک صاحب تشریف لانے والے تھے۔ جس گاڑی پر سوار ہوئے
والے تھے۔ وہاں پلیٹ قارم پر آخت سائے دوگاڑیاں کھڑی تھیں۔ انھوں نے اپناسا را اسباب
ایک گاڑی پر رکھا اور ول بہلانے کی خاطر قبلتے ہوئے دورنگل کے ۔گاڑی نے سیٹی دی۔ بدحوای
جی پاس می والی گاڑی ہیں، جو چھوٹ رہی تھی جیٹر کرروانہ ہوگئے۔ اصلی گاڑی جس میں اسباب
رکھا ہوا تھا وہ اُن کے بغیر روانہ ہوئی اور جادشہ سے دو چار ہوئی مزل مقصود پر لوگ ان کے شھر
تقے۔ وہاں حادثہ کی خرجی کی اور چھوڑ صدی ڈنبہ میں ان کا اسباب پہنچا تو کہرام بھی کیا۔ بوسف گا
گشتہ کوڑین کے حادثہ کی خرجہ وہی اس لیے گھوشتے پھرتے تیسرے دن وطن پہنچے وہاں گھر پر ان
کے سویم کا کھانا ہور ہاتھا جس میں انھیں بھی شریک ہونا پڑا۔

ایک صاحب ریل میں بے کھٹ سنری اس لیے کرتے ہیں کدریل پرسنر کرنا جان جو کھوں کا کام ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کب گاڑی لڑجائے یا حسل خانے میں کوئی قتل کردیا جائے ، جو خص اتنے بڑے خطرہ کا مقابلہ کر ساس کے لیے جائز ہے کدوہ ریل کا کرایا اوائہ کر سے پھراس میں ایک لطف یہ بھی ہے کہیں گاڑی لڑجائے تو تاوان وصول کیجے۔ پوچھا گیا، ''اور کیوں جناب، سے کھٹ سنر کرتے بکڑے جائے تو کیا ہو؟''

ہوئے: "دیق معمولی بات ہے۔ اقل اوس سے بھی سز اب تکٹ سز کرنے کی ہے۔ دوسرے
یہ کر سادھ یا لیڈر بھی کر لوگ عقید ہ کھے نہ کھے کھلاتے ہیں اور معانی ما تکتے ہیں۔
دوسرے یہ کہ سنر میں انقال کرجائے تو تجویز دھفین سفت ہوجاتی ہے۔ تصویر چھی ،
شیرے خوب ہوتی ہے۔"

يوجها ميا: "لين زين لزجائة؟"

فرایا: "بیکوئی بات نہیں، تعوزی ی احتیاط کرلٹی چاہے اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہتا۔
یعنی بچ کے کمی ڈبتہ میں بیٹھنا چاہے ٹرین آگے سے لڑے یا گرے یا بیچھے سے بچ
والوں کوبس اتنا نقصان پہنچاہے کہ تاوان لینے کاحق ہوجا تا ہے۔ دعویٰ کرنا چاہے کہ
د ماغی صدمہ پہنچاہے۔ بہکی بہکی یا تمی کیجے ٹھٹل غذا کیں کھاہے اور کوئی شریف آدی

ایک طرف دوچار بابرحم کے لوگ جارے تھے۔ یچھے بیچھے ایک خلاص ،خلاص کے مر پرآنے کی گخری۔ بابووں کے ہاتھ میں گوچی کے بھول اور برایک کی زبان پرگاڑی لڑنے کا واقعہ ایک نے کہا'' یانسوآسے تھا۔''

دوسرے نے کہا "جیس ساڑھے پانسوڈاؤن تھا۔"

تيرے نے كها" أب داون!"

چىقابولارنىمى، دا دن أپ.

تحوڑی دیے تک سب کے سب آپ ڈاؤن ڈاؤن کہتے دے۔ خلاصی نے گھری کو سر پر تو لتے ہوئے بیڑی تکالی توسب کے سب ذراویر کے لیے ڈک مجے بیڑی سلگائی گلی اور بحث شروع ہوئی۔

ایک نے کہا" مزالس وراشور ہوگا، بچہ کا مزاج می تیس مل تھا۔ کھا گئے نہ فچہ 16 گر لا عماضا۔ بائو می کوئیکہ لے گی۔"

دوسرے نے کہا" کھاس کھا گے ہو، پُلُو زاجو نیر ہادر وہ جوسٹریة حوفظ بیٹھے ہو ے یس ٹی لیاد ک۔ بس کوآ کے بر حانا جا ہے ہیں۔"

ایکاور نے کہا"اور کوں ٹی پی ای کے پالا Y2 جو بیٹے میں وہ ٹی جگ کونہ آگے برطائی گے!"

خلاص نے بوجمادر کیوں باہری گارڈ باہرکون تھے؟"

سبل کے بولے" ارے ہاں گارڈ اٹھیک کہا، اگر کمیں 80 آپ کے 79 آپ نے دھادے دیا ہوقہ عرائی آجائے۔ ہما تی ہابوکا تو سواہا ہوگیا ہوگا۔ پھر تو بھائی تھو خیرے تہارے بدیارہ ہیں۔"

، بخو فیرے ایک دفد دجدی بی آگئے ۔ گوبھی ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ ہو لے" کتاب تتم، تیرے سند بی تھی شکر ، اور لاتو ایک بیڑی۔"

ظامى في آخرى ييزى ان كربروكى ـ بيشانى سے بيد بو جمااور ييزى كاخول مينك ديا!

کن سال گزرے، جہاں میں رہتا ہوں وہاں قریب بی ٹرین کا ایک بودا حادثہ گزرا
جس گاڑی پر آخت آئی اس پر ایک صاحب تشریف لانے والے تھے۔ جس گاڑی پرسوارہونے
والے تھے۔ وہاں پلیٹ قارم پر آض سائے دوگاڑیاں کھڑی تھیں۔ انھوں نے اپنا سارااسباب
ایک گاڑی پر دکھااور دل بہلانے کی خاطر خملتے ہوئے دورنگل گئے۔ گاڑی نے سیٹی دی۔ بدحوای
میں پاس ہی والی گاڑی میں، جوچھوٹ ربی تھی بیٹھ کر روانہ ہوگئے۔ اصلی گاڑی جس میں اسباب
رکھا ہوا تھا وہ اُن کے بغیر روانہ ہوئی اور جادشہ ہو اور ہوئی مزل متصود پر لوگ ان کے ختظر
سے ۔ وہاں حادثہ کی فریخ محمد میں ڈنبہ میں ان کا اسباب پنچا تو کہرام بھی کیا۔ بیسف کم
سے نے دہاں حادثہ کی فریخ برنہ ہوئی اس لیے تھوئے تھرتے تیسر ے دن وطن پنچے وہاں گھر پر ان

ایک صاحب ریل جی بے کلٹ سفر ہی اس لیے کرتے ہیں کدریل پرسفر کرنا جان جو کھوں کا کام ہے اس لیے کہ معلوم نہیں کب گاڑی الرجائے یاضل خانے جی کوئی قتل کردیا جائے ، جو خص اتنے برے خطرہ کا مقابلہ کرے اس کے لیے جائز ہے کدہ دیل کا کرابیادانہ کرے پھراس میں ایک لطف یہ بھی ہے کہیں گاڑی الرجائے تو تا وان وصول کیجے۔ پوچھا گیا، ''اور کیوں جناب، یے کلٹ سفر کرتے پکڑے جائے تو کیا ہو؟''

ہوئے: ''ریو معمول بات ہے۔اقل اوس سے الکی سزاب نکٹ سفر کرنے کی ہے۔ دوسرے

یہ کہ سادھویا لیڈر بحد کر لوگ عقیدہ کی کھلاتے ہیں اور سعانی مانگتے ہیں۔

دوسرے بیک سفر ہیں انتقال کرجائے تو جمینر و تحفین سفت ہوجاتی ہے۔ تصویر جمین ،

شہرت خوب ہوتی ہے۔''

يوجها كيا: "لين زين لزجائة؟"

رہایا: " ایرکوئی بات نہیں ، تھوڑی می احتیاط کر لینی چاہیے اس کے بعد کوئی خطرہ نہیں رہتا۔
یعنی ج کے کمی ڈتیہ میں بیٹھنا چاہیے ٹرین آگے ہے لڑے یا گرے یا جیجے ہے جے
والوں کوبس اتنا نقصان پنجا ہے کہ تاوان لینے کا حق ہوجا تا ہے۔ دموئی کرنا چاہیے کہ
و ما فی صدرہ پنجا ہے۔ بہکی بہکی یا تھی سیجھے اُٹھل غذا کمی کھائے اور کوئی شریف آدی

آتا جاتا دیکھے لیٹ جائے اور اخبار کا نمائندہ ال جائے تو اے در پر مرفونہ سیجے اور
کی مے ملنا ہی پڑے تو اس کا بشرہ اس طور پرد کیکئے جیسے آپ پہٹم تصورے اپنا انجام
اور اس کا نفتح د کمچدر ہے جیں۔ و کیکئے ہی برخض یوں اُٹھے گا کہذہ من کی چولیس کھکی
حولی جیں۔''

ظاکسار کوبعض ایسے بزرگوں ہے بھی نیاز حاصل ہے جواس بات کا پید لگاتے رہے جیں کہ گاڑی کہاں اڑی۔ اس کے بعد یہ کوشش ہوتی ہے کہ یا تو خود اپنے آپ کو سافروں جی شال کر کے تاوان وصول کریں یااس کا امکان نہ ہوتو شورش مچا کر کہیں نہ کہیں ہے اپنا أتو سید حا کرلیں بعنی یا تو تحقیقاتی کمیٹی بیس شامل ہوجا کیں یا گوائی دینے والوں بی نام تکھالیں!

ٹرین کاکوئی زبردست حادثہ ویاکوئی اور حادث اس کے اسباب دریافت کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیشن مقرر کیے جاتے ہیں یہ کمیشن بجائے خود بھی ایک حادثہ ہوتا ہے، لیکن سب سے دلچسپ یا تمی وہ ہوتی ہیں جو اس تحقیقات کے سلسلہ ہیں چیش آتی ہیں۔ اوّل تو یہ کر تحقیقات بھیشہ سلون میں کی جاتی ہے اور رپورٹ بہاڑ رکھی جاتی ہے۔

اب بین آپ کے سامنے ایک فرض رپورٹ کی تقیمات یا تائی پیش کرتا ہوں۔ واقعہ یہ کہ کوئی گاڑی بڑری سے آرگی۔ شدید نقصان جان و مال کا ہوا ہے۔ بندوستان بی جتی انجنس اوراوارے ہیں انھوں نے رزولیشن پاس کرویے جس جس کوجنتی اور جس تم کی شکا بیش یا تجھیں ان سب کا اعادہ کیا گیا۔ بچوگوگ جا ۔ وقوع پر تو تیجنے کے روانہ ہو گئے۔ جن کے ساتھ زاوراہ کائی تھی وہ انٹرویو دیے اور بیانات شائع کرتے منزل مقصود تک پہنچہ جن کے پاس اس کی کی تھی انھوں نے جہاں کے وہیں ہے ریاف قنظ کا دوبار شروع کردیا۔ بچھ دنوں بعدایک تحقیقاتی کیشن مقررہوا جس کی رپورٹ کا ظامر آپ کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ گاڑی گری کوں؟ اس کے بہت ہے جواب ہیں۔ ان ہی ہے کی کے بارے ہیں یعیین سے بیٹیس کہا کوں؟ اس کے بہت ہے جواب ہیں۔ ان ہی ہے کہی ڈری گری میکن ہے آجی بہت زیادہ تھکا جواورغنو دگی کے بارے ہی یعیین سے بیٹیس کہا جواورغنو دگی کے بارے ہی یعیین سے بیٹیس کہا جواورغنو دگی کے بارے ہی بیٹیس کے بارے ہی بیٹیس کہا ہو یا دہ ان ہی ہو اور غنو دگی کے بارے ہی بالاس کے نور کی کی اور اس نے خور کئی کی بہت نے ان جواورغنو دگی کے بارے ہی بالاس کے نور کی ہی انہوں کے دور کی کی دور کی کی ان ایک ان اس لیضعیف ہوجاتا ہے کہائی جوانی ہونے سے پہلے بالعوم خم زود والی میں دور دور کئی کا امکان اس لیضعیف ہوجاتا ہے کہائی جائی ہونے سے پہلے بالعوم خم زود والی ہی دور دور کئی کا امکان اس لیضعیف ہوجاتا ہے کہائی جوانی ہونے سے پہلے بالعوم خم زود والی کی ہو یور دور کئی کا امکان اس لیضعیف ہوجاتا ہے کہائی جوانی ہونے دور کئی کا امکان اس لیضعیف ہوجاتا ہے کہائی جوانی ہونے دور کئی کا امکان اس لیضعیف ہوجاتا ہے کہائی جوانی ہونے کر دی جی کہا

سنظر نہیں دیکھا گیا۔ اس میں شک نہیں کہ بھٹ نے اور نو جوان انجنوں کے آجانے سے متوٹی کو بمیشہ اس کا اندیشر بتا تھا اور بھی بھی ہے اندیشرش بہ جانب بھی ٹابت ہوا کہ متوٹی کے افراد خاندان نو وار دول سے زیادہ مانوس ہوتے جارہ بے تھے اور یکی حال نو وار دول کا تھا۔ دوسری طرف متوٹی کے بارے میں بیر منصوبے ہمورے تھے کہ ان کو سرف ہوا خوری پر دکھالیا جائے۔

دوسرے یہ کہتے تھے کہ یہ مسلا خودکئی کا نہیں ہے، شاب کی بے اعتدائی کا ہے، یہاں تحقیقات کی نوعیت بدل جاتی ہے بین جس الجن کے یہ کرتوت ہیں وہ کارآ زمودہ یا خدارسیدہ شد تھا بلکہ ایک نے تشخیم کا الجن تھا۔ یہ جاتی تم کے الجن تھے۔ یوے طاقت ور مندز وراور بدلگام۔ان کو پہلے ہے نکا انہیں گیا تھا جیسا کہ مکوڑ ول کو نکالے ہیں۔ چنا نچہ یہ مجمی بھی اُڑنے اور الف ہونے لگتے تھے کسی نے ہیں پچو خیال نہیں کیا جوائی کا زور ہے، ہندوستان کی آب و ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ سنجیدگی اور ہا لآ خرسعاوت مندی آ جائے گی زیمن زم تھی اورخون گرم، فلا بازی کھا گئے۔ متوثی کا پوسٹ مارٹم کیا جو اگل میوا کہ ایمانے تو گئے تے معمول تی ، لیمن جس کارفائے ہیں بید تھے دہاں ہوائی اورآ بی تارید و منانے کا بھی شعبہ تھا۔ فلطی سے مختلف کی زیمن و رفتار پیڈو، جسے سے ان انجوں میں فد ہوگئے کہ یہ آئی ایک تیمری چیز بن گئے، یعنی زیمی تو رفتار پیڈو، جسے سے ان انجوں میں فد ہوگئے کہ یہ آئی ایک تیمری چیز بن گئے، یعنی زیمی تو رفتار پیڈو، جسے سے ان انجوں میں فد ہوگئے کہ یہ آئی۔ تیمری چیز بن گئے، یعنی زیمی تو رفتار پیڈو، جسے تھا۔ شالی کے لیے یہ فد قرار پیڈو، بنائے گئے تھے۔

بعضوں کا خیال یہ تھا کہ زائرلہ کی وجہ ہے ذیمن پولی ہوگی تھی اس لیے ہو جداور رفار
دونوں کی تاب نداا کر زیمن جنس گئی اور انجن گرگیا۔ یہ بھی خیال کیا جا تا ہے کہ ستاروں کا قر ان اور
مسافروں کا جوم بھی اس کا باعث ہو سکتا ہے۔ فلکیات، طبیعات اور ریاضیات کے ماہرین بہ
روایت حکیم آئن اسٹائن یہ بیان کرتے ہیں کہ جس فاصلہ پر اور جس تیزی سے بیگا ڈی جاری تھی
اس کا اقتضایہ ہے کہ اس کی بیٹ ترکیمی تنظف نظر آنے گئے، بجائے خود کوئی فرق کہیں نہیں آیا ہے،
گاڑی ہنوز چلی جاری ہے یہ ماری آ کھے کا فتور ہے کہ ہم اسے حادث سے دوچار پاتے ہیں۔ اس
نظریہ ہے بعض ایسے لوگوں میں تخت برہی اور سراہیمی پھیلی ہوئی ہے جود ہو سے دائر کر چکے ہیں کہ
اس حادث سے ان کو جسمانی اور ڈبنی صدمہ پہنچا ہے جس کا علاج ہوئی سینا کے پاس بھی نہیں ہے،
لیمن جس کی جلائی ریا ہے کہین کو ہر حال کرنی پڑے گ

ایک خیال یہ می میں کیا گیا ہے کدیل کی بڑیاں جس بلیدے بڑی ہو گی تھیں ان میں سے بعض کے اسکر جادرت میں قلزاتی ہم آ بنگی نیس پیدا ہوئی تھی۔ اس کا سب یہ بتایا عمیا کہ ان می ے کوئی قوالی کان سے برآ مدموے تھے جوایک بزارفٹ گری تھی اورکوئی ایک کان سے جومرف 1199 فك كرى تقى -ايك يرجوب ادر بارثن غواستقيم على يرتى تقى ادر دوسر ي رچی ہوکراس لیے جوڑوں کی گرفت می استواری نیس پدا ہو کی تھے۔ بعضوں نے بی بھی بیان كياكداس دن الجن عن جوكوكله جودكا حميا تحاده معدني نظاء نظر عنم برشت تعاجس كاحذت على يكسانيت اورتوازن بيس بوتا\_ يرجى قرين قياس بيكرجس دن يدهاد شربواب أس دن آ فآب ك دجة بعض طوفاني ميلانات ك دجيت زياده دحديد يا الدهاد حند بركع مول جس ک دجہ سے جاے دوع کی Visibility تقص بوگئ بواور وہاں کی زیمن کے ز رات مقاطبی دباؤ کے بہم بوجانے سے وصلے بھی ہو گئے ہوں۔ آس یاس کی نیا تات کا روحانی خورد بنی معائد کیا گیاتوان میں پر مرد کی یائی گی اس سے بد جاتا ہے کہنا تا ہے کو پٹی آنے والے عاد شک خريملے علگ كُل كى البت ينيس كهاجا سكاكرية يرس وكى حادث يبل واقع بوكى يابعد يس اس سلسلہ عمی جو تحقیقات کی گئ اس سے اسیاب حادث کے بعض اور پہلوؤں پر بھی روشی برتی ہے، بیکن چوں کرار باب میشن کے سامنے کے اور ضروری شار واعد او بیس بی اس لیے قطعیت کے ساتھ کوئی دائے قائم میں کی جا متی شاناس گاڑی می کتے لوگ بے تک سز کرد ہے تھ، ان على سے كتول كو يكڑے جانے كا الديش تقااور كتے ليڈرى ادر بے دوز گارى كے معادف ميں ب كك مؤكرنا أرث بكي تق كق لوك إي تقين كي إسروي تق الكين اشتادر كمانا دى بدے كاكرتے تھاور كے الے تھ جودمروں كاشتے كيروس بركرے تك بوك نکل کھڑے ہوئے تھاور سب سے بڑی بات ہے کداب چول کرماد شوگرزے ہوئے بہت ون موے در بورث کافی طویل مو چی اس لیے فرید فریقین و مدفریقین اس تصد و فت کردیا جا ہے ! ماداخندؤدغال نماموس محشرك

(نشريه 28 رفروري 1941)

## میں محتفلق کے زمانے میں ہوتا تو کیا ہوتا؟

سوال یہ ہے کہ اگر میں فیرتغلق کے زمانے میں ہوتا تو کیا کرتایا کیا ہوتا۔ قبل اس کے کہ
میں یہ بتانے کی کوشش کروں ، کیا کرتا میں یہ بتا دینا چا بتا ہوں کہ میں سب سے پہلے وہی کرتا جو
آج کرتا یعنی یہ سوچنا کہ نہ کروں تو کیا ہوگا ، اور جب پورے طور پر بات مجھ میں آ جاتی تو چروہ ی
کرتا جو بھی زبان سے نہ کہتا اور کہتا وہ جو بھی نہ کرسکا۔ ہنتے ہیں اُس زماند اور اِس زماند میں بروا
فرق ہے۔ اُس زمانہ میں حکومت کا کہا نہ مائے تو گرون ماروی جاتی تھی اب عقل ماری جاتی ہے۔
تہذیب اور بربریت کے زمانہ میں بھی اخیا زر کھا گیا ہے۔

بھے آپ بھے بعض بزرگوں نے محتفاق کے زمانے میں دتی دولت آباد جانے میں اس مجود یوں کا اظہار کیا تھا مثانا ایک نظرے نے عذر دانگ چیش کیا تو اُسے تصیت کر دولت آباد پہنچا یا گیا جہاں صرف اس کی ٹا تک پنچی ۔ اس سانحہ کے بعد قاری محادروں میں تبدیلی کی گئی۔ پہنچا اس پالیہ دست دکرے دست بدوست دگرے' کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف' پابدوست دگرے' کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف' پابدوست دگرے' کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف' پابدوست دگرے' کا محاورہ تھا اس کے بعد صرف ' پابدوست دگرے' کا کا محاورہ تھا تھا نے نہیں ہمی اصلاح کی گئی بعین' پائے مرا لگ نیست' میں مفرد کی معذوری نہیں رہ گئی چنا نچر ٹھر تغلق کے زمانے میں مفرد کا گئی بہتا ہے موانگ خیست' مرخ کی ایک ٹا تک' کا محادرہ بھی بحول گئے ۔ پائے چرچی کو گئائی کیوں نہ سخت ہے جمین بھی کھا کہ تھنے کو کتابی کیوں نہ سخت ہے جمین بھی تھا کہ تھنے کو کتابی کیوں نہ سخت ہے جمین بھی تھا کہ تھنے کو کتابی کیوں نہ

ماریے آگھ پھوٹے کا کوئی اعدیشہ نہ تھا، اور بعض خاص حالتوں بیں کمی کی ٹانگوں بی ہے نکل جانے کا نہ کاورہ باتی رہااور نہ ایسا کرنے کی ضرورت اور وقت پر کوئی غور کرتا یا کرگزرنے بیں تاتل کرتا۔

دنی کی پوری آبادی کو دولت آباد یاد یو گیر بختل کرنے ہے جو تخلق کا مشاکیا تھااس کے
اظہار کی شرورت نہیں ہاس لیے کہ تاریخ کے طالب علم اور نفیات کی معلم ،اور ہم جس آپ جس
کون اس صفت سے خالی ہے،اس سے بخوبی واقف ہیں۔ پھریہ ہی ہے کہ جس کوان امور سے
واقنیت نہ ہو وہ اس سلسلہ علی بعض ولچ ہپ لطفے گر بھی سکتا ہے۔ پوری آبادی کو ایک جگہ سے
واقنیت نہ ہو وہ اس سلسلہ علی بعض ولچ ہپ لطفے گر بھی سکتا ہے۔ پوری آبادی کو ایک جگہ سے
ورسری جگہ نظل کرنے کا بیواقعدا س زبانہ عمل جمیب و فریب سمجھا جا تا تھا، لیکن آج کل اس کی ہر
طرح کی مثالیس ملتی ہیں۔ بعض مقابات پر قو ہرطرح کی تخالفتوں کے باوجود آبادی کی آبادی ایک
طرح کی مثالیس ملتی ہیں۔ بعض مقابات پر قو ہرطرح کی تخالفتوں کے باوجود آبادی کی آبادی ایک
خرح کی مثالیس ملتی گئی اور بعض مقابات ہے ہیں جہاں ہرحم کی اتخالفت مول لینے کے لیے
مثال مکان کی تحرک بھرون کو لگو ہوں اور دولت آباد کا سفر در پیش ہو، تیکن جس اس بحث کو سیل
مثال جب جس آپ یا دونوں تشکو سے مول اور دولت آباد کا سفر در پیش ہو، تیکن جس اس بحث کو سیل
خرح کو دیتا جاہتا ہوں، اس اندیشے سے کہ اس قسم کے مرضوع پر بحث کرنے سے اکثر وہ لوگ
خرح کو دیتا جاہتا ہوں، اس اندیشے سے کہ اس قسم کے مرضوع پر بحث کرنے سے اکثر وہ لوگ

اسلدی ایک براوی کی است و به می در بوتا جس کا عالیا قلط ایمازه آپ رید ہو پر کرتے ہیں اور میں جاتو میر اور بی اور میں اور میں کا عالیا قلط ایمازه آپ رید ہو پر کرتے ہیں اور میں جہائی میں کرتا ہوں ، میر تفظل کے زبانے میں وہنی اعتبارے زیادہ سے زیادہ میں جو تفظل کی اندر ہوتا اور کم سے کم خودا ہی ماندر اس کے بعد اگر آپ یہ معلوم کرتا جا ہے ہیں کہ موجودہ سوجھ او جہ سے ساتھ (سوجھ اپنی اور ہو جھ آپ کی کو تفظل کے زبانہ کو تفقل کردیا جا دی اور میر سے تاثر است وی ہوں کے جو آپ کے میدان و شریع ہوں گے اور انجام دہ ہوتا ہی تو بی کہ اور کی جو ان کو ہوں کا اگریز کی مشن تاقد وں کے ہاتھ ہور ہا کہ ہے یا انگر سے کا ہوا انگر سے کا ہوا کہ اندوم دوم کی ہو انہ ہوں گا ہوا کہ اندوم دوم کی ہوا ہے اور کا کہ ہوا کہ اندوم دوم کی ہوا ہے اور کی خوال کو ہوں کا اگریز کی مشن تاقد وں کے ہاتھ ہور ہا کہ ہے یا ان لیکر سے کا ہوا کہ اندوم دوم کی ہوا ہے ہوں کی طرف ہے جو خوال کو انتی وشی منت خون کی ہے تھے۔ اس سلسلہ می طاحقہ خراے میں خوالے کا خوالے دیسے دور میں ہوں گا ہوں کا انتیار و میں میں کی ہوا ہوں کا انتیار میں میں کہ تھے۔ اس سلسلہ می طاحت خراے انتیار خطاب دیسے دور میں ہو ہوں گا ہوا کی ہوا کہ دور ان کو ہوں گا گا ہوا کی ہوا کہ کا میا ہو کہ دور ان کو ہوں گا ہوا کہ دور کی کو میں گا ہوا کی ہوا ہوں گا ہوا کہ دور کا کو ہوں گا ہوا کہ بارے کی میں کیا ہوا کی ہوا کہ دور کا کو ہوں گا ہوا کہ دور کو انتیار خطاب دیسے دور کی ہوا کہ دور کی میں کیا ہوا کہ دور کو میں کیا ہوا کہ دور کی ہوا کی ہوا کہ دور کیا ہوا کہ دور کی کو کیا گا ہوا کہ دور کیا ہوا کہ دور کیا ہوا کی ہوا کی ہوا کی ہوا کہ دور کیا ہوا کی ہور کیا ہوا کہ دور کی ہو کہ دور کیا ہوا کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کیا ہو کی ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہونے کی ہونے کیا ہونے کی ہون

جس كا تذكره بكودي بہلے على في كيا ہے، ليكن على بكواليا كرتا ہول كدآ ب كوير ب تاثرات سے اتى ولچي نيس ہے بعنا محد تفلق كے تجربات سے تاثرات اور تجربات كے مجموعه ى كا نام تو يروگرام ہے اورا كيك صاحب في يروگرام كے معنى ريد يو بنائے تھے!

قواس وقت سنلدگی توجیت ہے کہ یہ افرانستان کو رہا جا کہ اور کیا ہوں اس کا سیدھا ساوا جواب قویہ ہے کہ یہ آخر نعتل می کیوں ہونے لگا۔ اس زبانہ یم بہت ی الی ترکیسیں ہیں جن سے بھی اپنی نعتلی کو سمتر دکرا سکتا ہوں یا نامعلوم مدت تک معرض التواجی رکھ سکتا ہوں۔ آن میں سے بعض ہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہیں بھلے بانسوں کو دھمکی کے گم نام خطوط کھوں گا اور آبروہا فتوں کے بال روپے بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ اخبارات میں مضاخین کھواؤں گا اور آبروہا فتوں کے بال روپے بھیجوں گا۔ اس کے علاوہ اخبارات میں مضاخین کھواؤں گا اور آبروہا فتوں کی دعا متعلواؤں گا۔ کسی معقول آمیدوار کے خلاف ایکٹن میں کھڑا ہوجاؤں گا اور آبروہا فتوں کی کا نظر نس معقول آمیدوار کے خلاف ایکٹن میں کھڑا ہوجاؤں گا۔ آل اغریافت کی کا نظر نس منعقد کراؤں گا اور چھپ کراس پر ڈھیلے بھیکوں گا۔ کسیٹیوں کا ممبر بنے کی کوشش کروں گا۔ فلام سے بھیل خانہ بھیجو دیا جاؤں گا۔ انہوں میں موقع مل جائے گا تو غائب کروں گا۔ ڈاکٹر ول کے مربیکھٹس حاصل کروں گا اس درمیان میں موقع مل جائے گا تو غائب ہوجاؤں گا۔

نیکن قوم و ملک یا چرریڈیوک خاطر بھے خطق ہونا پڑا تو بچھ خرب الاسٹال یا نعرے
کا کر جمیب مردال مدوخدا، تظرہ قطرہ بمد شود دریا، ہم یا آپ زندہ باد، دین دوطن خطرہ میں ہے
گرتفلق کے زمانہ کو خطق ہوجاؤں گا۔ اس کا سب یہ ہے کہ تعلق کے زمانہ میں اس حم کی انعرہ بازی
خطرہ سے خالی نہیں اور موجودہ زندگی بغیراس حم کی ریاضیت خلق کے ہے کیف ہاس لیے چلتے
چلاتے برحم کے ایک آ دھ الوداگی نعرے لگا لیے جا کی تو بی بھی پاکا ہوجائے گا، آئدہ خطرہ کا
سبۃ باب ہوجائے اور بات بھی جہال کی تہال دہ جائے گی۔

لیکن جناب معاف فرمائے گا اُس عهد ش پی کواس عبد کی بعض اچھی یاری عاد تیں کچھ دنوں آک نہ ہوسکین تو آپ خواہ تو اہ مجھ سے بدھن بھی نہ ہوں۔ دتی پینی کرسب سے پہلے تو اس کی گھر ہوگی کہ طعام وقیام کا بندو بست کہال کیا جائے۔ فاہر ہے کی سرائے میں قیام ہوگا جس کی استقبالیہ کیمٹی کی صدرو یا تیں بی بھیاری ہول گے۔ ان کے مسلس خطبہ صدارت کا کوئی ہز وجوکل پر استقبالیہ کیمٹی کی صدرو یا تیں بی بھیاری ہول گے۔ ان کے مسلس خطبہ صدارت کا کوئی ہز وجوکل پر ہیٹ ہماری ہوگا،سنوں گا۔ أى دن نتيب شابى نے اس كا اعلان كيا ہوگا كردتى كا بركس و تاكس دولت آباد كوفظى موجائے۔

وتی میں موانی بینمیاری کے بیر ااور کون مری ہوگا اس لیے میں اپنے آپ کوان کے رحم و کرم پر چھوڑ دول گا۔ اُسی دن رات کے وقت جب کتے جوشے پراڑتے اور لی بینمیاری برتن ماغ کرشو ہر کو گالیاں اور مسافروں کو بدائتبار مراتب لوریاں و نے چکیس گی، شاہی اعلان پر منتگو شروع ہوگی۔ اس گفتگو کا خلاصر آپ کی خدمت میں چیش کرتا ہوں میں نے کہا" کیوں نیک بخت اب کیا ہوگا؟"

ئى بىشيارى نے چك كرورشت لېچەش كها:"ميال زبان كونگام نيس! نيك بخت تم نے كس كوكها - ند بوزهى ندنمازى، بيرائ بياس كية داب نديكھو گياتو بيك ما گو كے -"

على في كها: معاف كرنا اليه ويارادرا يه زبانه كا بول جب نيك بخت گرول كى بجائه كايول على لتى تيم من في كالي بات بجوكرتم كواس لفظ عن خاطب كيا تقام تم في اس كوجاف كهال عي كهال پنچاديا - رب سرائ كي آداب سوبات يه ب كه امار سه بال اب سرائي تو باقى نيس رجي البت آپ كه نام ليوا قو كى ادارول عمل جائے جي - عمل مسافر بول، دتى اس ليے آيا تھا كدروذى سے لگ جاذل كار يبال معلوم بواكد تى خودسافر بول، دلى اس ليے آيا تھا كدروذى سے

جو چيزنظر آئي تقديرنظر آئي-"

بیشیاری بولی: میاں بیری فطامواف کرد بیدد تی ہے؟" می نے بات کاٹ کرکہا:" می ہاں میدد تی ہے ۔ بی خبر بھے ہردوزا پنے ہاں دیڈ ہو پر بھی بات تھی۔" بھیاری نے کہا: " بیاتو بھے معلوم نہیں ۔ البت اس کا افسوں ہے کہ سرائے کی بات سرائے سے باہر بھی بیاتا فارا بھے نہیں ۔ تم کوئیس معلوم ساری دنیا سرائے ہو یا نہ ہو سرائے بیشینا ساری دنیا ہے ۔ یہاں کی عبادت تی اور ہے۔" " لیکن کی بھیاری بیاتو دیکھوکہ میں عبادت کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں بھے تو رونی جا ہے۔"

میں نے بات کا نتے ہوئے۔

لى بيشيارى في چمالى كترت بوئ جواب ديا: "عمادت چرعبادت برمدنظر چاب رونى بو چاب عاتبت "

چوں کد لی بیشیاری نے شام کو میری آئے کی روٹی پکاتے ہوئے ندمیری بھوک کا خیال کیا تھا ندا پی عاقبت کا اس لیے میں نے کسی قدر بافتیار ہوکر کہا" لی بیشیاری میں سافر ہوں، دتی بھی سافر ہے، میں کیا کروں؟

> " بيرا حشر كيا بوگا؟ اور بيرى بيوى، يخ ل كاكيا انجام بوگا؟ شابى اعلان واجب الاذ حان بي، پيمركيا بو؟"

بھیاری نے کہا: "میرے لیے تو دتی کا کمیں چلاجاتا کوئی تجب کی بات نیس ہے اس تم کے تناشے
کی تقد رمختم بیانہ پریس ہردو ذاک سرائے علی دیکھتی ہوں اوراس سے پنٹی رہتی
ہوں۔ لوگ بوریا بستر ، بیوی بچے ، مال دولت، رنج وراحت لے کرآتے ہیں اور
جس سے جسی بن پڑتی ہے رخصت ہوجاتے ہیں۔ اسل چیز تو سرائے ہے۔
سافری کوئی حیثیت نیس وہ آبادر ہے گی۔"

یں نے کہا: "یکنالی باقل اُلیک ہیں، لیکن برے لیے توبیاً خت ہے کدواست آباد تک پیچ کیے پاول گا؟ کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا؟ گزربر کیے ہوگی؟ کنالی باتوں سے پیٹ نیس جرتا۔"

بھیاری ہول: " فیک کہتے ہو، لیکن جب تک مجھے بیدنہ معلوم ہوکہ تمہاراز ندگی کا مشغلہ کیا ہے، علی کہے بتا علق ہوں کرتم کیا کرنا جا ہے۔"

على في كها: "على برقم كاكام كرسكابول، يكن كرول كالكي نيس-"

معفیاری بولی: مبارک مو، پرتم کود بل عددات آباد نظل موف ش کو لَا وقت بیش ندآ ای گ تم یا توشاعر مو یا تعک مظے۔"

عى نے كيا: "دونوں"

اس نے كها: "نوز على نور، يكن آپ مرائ كوفير باد كهدو يجيادركرايد كا جائي"

یں نے کہا: "کرابیادا کرسکا تو یہاں کیوں آنا۔ یس بیکرسکا ہوں کرتباری شان میں ایک تصیدہ تکھوں۔ بھے یقین ہے کہتم میرے جذبات کی قدر کردگی ادر بید میں اس لیے کہتا ہوں کریس جہاں ہے آیا ہوں وہاں کی زندگی کے دروبست میں بھیاری کافظل سے زیادہ ہے۔"

ہمیاری بولی: "آخرشا مرادر بھک منظے ہی تاہم ہے! ہمیاری ہے کون زبانداور سوسائی خالی ہے۔ ہمیاری ہے کون زبانداور سوسائی خالی ہے۔ ہمیں ہے جوتم اپنے ملک و زباندکی شعبیص کررہے ہو، ہمیساری سے زیادہ انسانی میرت کا نباض کہیں ندیلے گا۔ وہ مسافروں کو اُن کے حدود میں رکھنا خوب جانتی ہے۔"

بھیاری نے شام اور پھک منگا قرارو ہے گھے اپنے آپ سے مطمئن کرویا یعنی
مرائے کے مطالبات کی طرف سے بے نیاز بنادیا پھر فیندآ نے میں کیا دیر آئی تھی۔ میں سور ہااور
مج سویرے بیدار ہوتے ہی دلی کے گلی کو چوں میں پھر نے لگا۔ ہرطرف ہوخض معنظرب اور
ہیجین تھا۔ کی کی آمد نی تلیل تھی اور فائدان بڑا تھا۔ وہ اس فکر میں تھا کہ دبلی ہے دور دواست آباد
میں روزی کیے طے گی۔ دواست مندوں کو اپنی الملاک و جا کداد کی فکر تھی کہ ان کو چوڑ جا کی گئی تھی مرائی تھی کہ ان کو چوڑ جا کی گئی تھی مرائی تھی کہ ان کو چوڑ جا کی گئی نظر میں ہور ہے جوان ، مرد، بھورت ، بھی بھی مرائی تھی کے
عالم میں تھے مرف دو جمامتیں ایک تھی جنسی کوئی فکر نظمی ایک شام دومرے بھک مجھے۔ ان
فنون میں بھے بھی کم دوک شھا میکن جیسا کہ آپ جانے ہیں کی چیز سے واقفیت ہی اس چیز کی
وقعت کم کردیتی ہے یا پھر بہت زیادہ کردیتی ہے ، میر سے باب بھی ہی جیال کر لیجے کہ پھوائی

میرے لیے سوال بی تھا کردتی کی زبان اور ہے دولت آباد کی زبان اور۔شاعری اور بھک منگائی آخر کس زبان میں کی جائے گی ، لیکن پھراهمینان ، وجاتا کرشاعر اور فقیر دونوں اپنے حلید اور حالات سے ہرجگہ پیچانے جاتے ہیں۔ دولت آباد اور دیلی کی کوئی تخصیص نہیں بقول فضے ، سائل کی صورت سوال ہے۔ البتہ یہ مکن ہے کہ فقیر صدا تو یکھ دے رہا ہو اور تیکھنے والے پھی مجھ رہے ہوں اس لیے زیاد ہ بہتر ہیں ہوگا کہ آگر ایمی صداؤں میں جود کی کی ہوں گی ایسے الفاظ کا اضافہ کریں جودولت آبادیں ہولے جاتے ہوں۔ رہاشائر، وہ پھرشائر ہے أے اپنے على دیار میں کون بھنے کی کوشش کرتا ہے یا اُے پند کرتا ہے جو پرائے ملک میں اے وقت کا ساستا ہو۔

یہ جیب بات ہے کہ دتی ہے جو قاظہ نظا وہ ال دستان سے ذیادہ الی چزیں لے کر نظا جو پر انی یادگاری تھیں۔ خاص دتی کی تھیں اور افغرادی پسند کی تھیں۔ کسی کی بغل میں کوئی تھی کتابوں کا جز ددان تو کسی کے ہاتھ میں توتے مینے کا پنجرا کسی کے ساتھ دتی کے مخصوص پکوان اور مشائیاں تھیں تو کوئی دتی کے خوٹی وقم کے گانے گار ہاتھا۔ ان میں کوئی شخص ایسانہ تھا جو دتی ہے جدا ہوکر دنی کو خیر باد کہدد ہاہو۔ برخض اینے تی مزاج دخداتی کی دتی سے لدا پسندا ہوا تھا اور دیلی ک

ونی عظمت، دی عبرت، ونی شان داآویزی کے کر نظارتھا جوا قبال مرحوم کو'' سوادرومتدالکبریٰ' میں یادآتی تقی۔

دولت آباد کواس کا بیش فخرر ہے گا کہ اس کود آن کا فٹی بنے کے لیے فتخب کیا گیا۔ دہ فٹی نہ بنا کہ اس لیے کدد آن کا سواد اور توام کہیں اور ظبور نہیں پاسک تھا۔ دہ عزاصر، دہ فشار اور دہ فشردہ کہاں ہے آتا جود آن میں معلوم نہیں کب ہے اور کن اثر است و پر کا ت کے تحت ترکیب پاچکا تھا۔ چنا نچے ہوا وہ بن جس کا اندیشر تھا۔ د آن اُبڑ گئ، لیکن دولت آباد بس نہ سکا۔ کشتے داستہ بن میں مرکیب گئے جو پنچے دہ بھی ناموافق ما حول اور سموم آب وہوا کا شکار ہو گئا اس میں کوئی فئی بات نہ متی ۔ دولت آباد کی آب د ہوا د آن ہے بہتر بن کیوں نہ ہو آن د آن والے کو دہ بھی راس نہ آآن۔ متد دن انسان طبعی ما حول میں تو صرف سانس لیکا ہے، ذیمہ دہ اپنے بن ما حول میں رہتا ہے۔ یک متد دن انسان طبعی ما حول میں زعم درہ علی تھی جس کو خود اس نے بنایا، سنوار ایا سلحھایا تھا۔ د آن صرف باد شاہوں کی د آن تھی دہ ایے انسانوں کی د آن تھی جس میں بادشاہ بھی پیدا ہوتے ، پر درش پاتے اور زعم جادید ہوجاتے ، پوشل دولت آباد کوا بی راجد حالی بنا سکتا تھا د آن بینا ناس کا کام نہ تھا۔

(خربه 11 ماريل 1941)

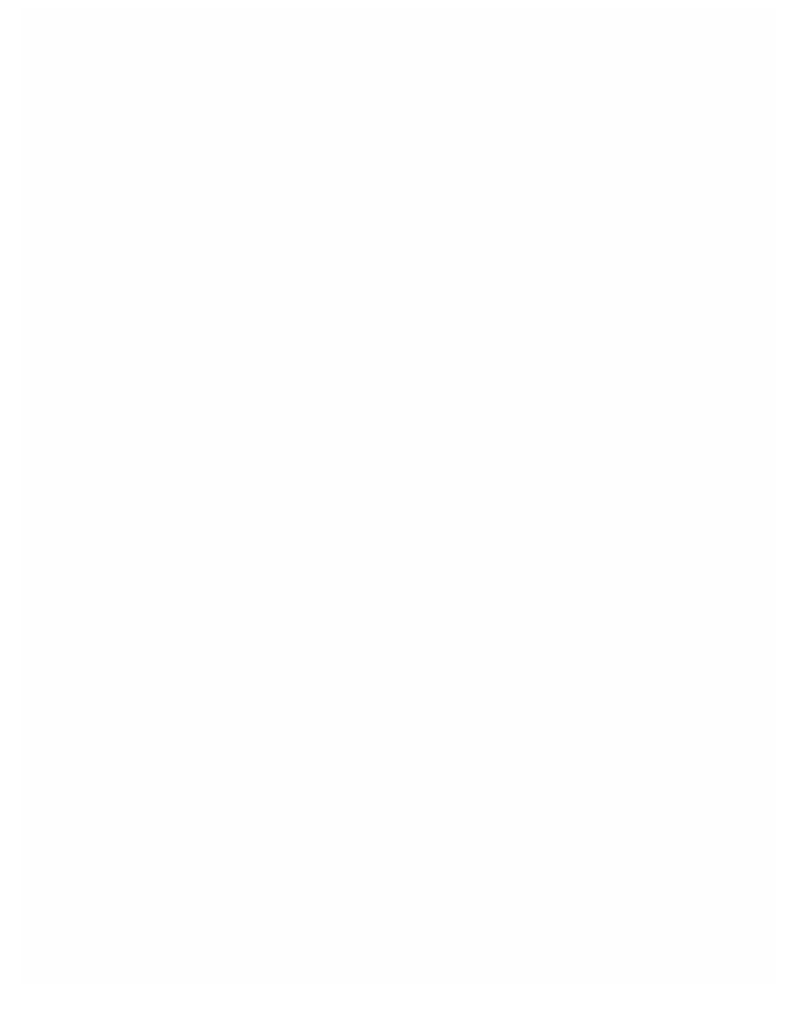

## ضرورت ہے

صاحبوہ تکلف اور تمہید دونوں برطرف ، معاطبنا ذک ہے ، اس لیے یس سب سے پہلے
اور سب سے آخری بات ہے کہ دیتا چاہتا ہوں کہ بھے اشتہاری بیوی سے کوئی ولچی نیس ہے البت
ان کوگوں سے ہدر دی ہے جن کا سابقد الی بیو یوں سے ہے۔ سب ظاہر ہے ، یعنی بی ایک
برسر دوزگار بایو ہوں۔ اشتہاری بیوی کا بایو سے کوئی جو زمیس ۔ بالخصوص الی حالت میں جب کہ
بایو برسر روزگار ہو۔ اگر بیوی خو د برسر روزگار ہوتو بھے کھے بہت زیادہ عذر بھی شہوگا اس کے ساتھ
ساتھ میں ہے بھی جانا ہوں کہ اس کا بھی ہر کھے امکان د ہے گا کہ معلوم نیس کب برسر روزگار بیوی
برسر یکا دیوی جانا ہوں کہ اس کا بھی ہر کھے امکان د ہے گا کہ معلوم نیس کب برسر روزگار بیوی

بھے تسلیم ہے کہ بری ہے بات کلیڈ فیر بابودانہ ہے۔ اس لیے کدوہ بابوی فیس جوآخری

ہات سب سے پہلے کیدد سے اور جو بکھے کیدوہ دور روں کی بھی بھی آجائے ، لیکن چوں کہ محاملہ

روزگار کا ہے اور ضمنا بیوی کا یااصلا بیوی اور ضمنا روزگار کا ، اس لیے نہ تو کسی کی دل آزادی کا خیال

کرنا چا ہے اور نہ آرٹ وا خلاق کو خاطر میں لانا چا ہے۔ فن کے نقط اُنگاہ سے ای کو Realism

بھی کہتے ہیں۔ البتہ میں احقیا خاریم فی کردیتا چا ہتا ہوں کہ چوں کہ بیوی کی تلاش مد نظر ہے اور

سنے والے نظروں سے خائب ہیں اس لیے ممکن ہے آرٹ وا خلاق کی آئندہ کہیں بھل کر آڈ کی لائی

بڑے یاان کے گلے پر (سنے والوں پنیس ، آرٹ وا خلاق پر ) مقمری پھیرنی ناگزیر ہوجائے اس

تواب منظرز پر بحث کی نوعیت ہیہ ہے کہ اس کے تین مستقل کو سے ہیں۔ یعنی بیرا بالا جونا، بیوی کا مثلاثی ہونا اور پر سرِ روز گار ہونا۔ بھی بالا ہونا گوارا کر دس گا یا نہیں اس کا فیصلہ جل ابھی نہیں کر سکا ہوں۔ البتہ بالوؤں سے ڈرنے ضرور نگا ہوں، لیکن جھے محسوس پکھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر جس بالا ہونے سے انگار کر دول تو شاید بھے سے بیوی کے مثلاثی ہونے کا حق چیس لیا جائے گا، اور جب بھی اندھ پر کھانا ہے تو یہ بھی نامکن نہیں کہ بیوی تی چیس لی جائے، لیکن قبل از سرگ واو بلا محیک نہیں کواصلی بالودی ہے جو مرگ سے قبلی نظر کر کے واویلا کرتا رہے۔

فلارے بیوی کا مجتمعت درمیان نہ ہوتو روزگار کے پنینے میں شہر تیں ، لیکن روزگار کا لفت می کیا ، آگر بیوی کے حتالتی ہونے کے حق سے دست بردار ہونا پڑے اس لیے فرض کر لیجے کہ شمل بالا بنے برداخی ہوگیا۔ اس کے ساتھ میں آپ کو اس دمز سے بھی آگاہ کرویتا چاہتا ہول کر جوفض جلد راضی ہوجاتا ہے وہ اچھی بیوی تلاش کرنے میں اکثر ناکا سیاب رہتا ہے ، اور اپنی جگہ پریہ بات بھی برحق ہے کہ جوفض جلد راضی نہیں ہوتا وہ بھی بھی پائی ہوئی بیوی کو کھو بیٹھتا ہے ا

محقتلوکا دومراکزایوی کا مثلاثی ہوتا ہے اور یہ کوئی میب کی بات نیس ہے، بشر طیک اس کا اعلان دیڈیو پرنہ کیا جائے۔ اس میں شک ٹیش کر اس کے اعلانات ہے دیڈیو کی قدر وقیت میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ البتہ بابوشو ہروں کی پوزیشن پچھوزیادہ قابلی رشک نیس رہ جاتی، بیوی ک مثال اور بلوے کی افواہ دونو ن تقضی امن کے باحث ہوتے ہیں۔ بالخصوص ایسی ھالت میں جب بیوی کی مخاش اور بلوے کی افواہ دونو ل ساتھ ساتھ شروع ہوں، اس لیے احتیاط ہر حال میں بہتر ہو۔ خواہ بابوش ہوں خواہ آب۔ اسلی بابووی ہے جو بیوی سے زیادہ اس کا مثلاثی ہو۔

تیرانگوا بربر دوزگار ہوتا ہے جو میں بقینا ہوں ادر ربوں گا، بشر طیکہ بیوی کی عاش علی کیل خطی شرکر جاؤں یاخود بیوی بری عاش میں کامیاب شہوجائے۔ بعضوں کا خیال ہے کہ بیوی کا بربر دوزگار ہوناممل ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ برسر روزگار ہوکر بیوی کی فکر میں جتلا ہوتا مہمل تر ہے چھوا میے بھی پائے جاتے ہیں جن کا کہنا ہے ہے کہ جنگ کے زبانہ میں روزگار اور بیوی دونوں مہمل ہیں۔ اس بارے میں، میں بھی جائے خود فیصلا میں کر سکا ہوں۔ مکن ہے تقریر کے دوران یں یاس کے بعداس امر کا اندازہ ہوسکے کہ اس تم کی باتوں پر وقت فرف کرتا بجائے خودا یک مہمل بات ہے۔ اس سلسلہ میں ایک بات فاص طور پر مد نظر رکھنی چاہیے، یعنی آج کل وہ زبانہ ہے جب روزگار ملنے کا امکان گھٹا جارہا ہے اور یوی ملنے کا خدشہ بڑھتا جارہا ہے۔ یدد کھنا البت بالی روگیا ہے کہ بیوی ملنے کا امکان گھٹ جائے گا تو اس کا اثر روزگار پر کیسا پڑے گا۔ جنگ کے بات بیس ہے۔ اس کو یویاں خاص طور پر تا پہند زبانہ میں اس فتم کے سائل پر فورکر تا بچھا مجھی بات بیس ہے۔ اس کو یویاں خاص طور پر تا پہند کریں گی ، اور فاہر ہے با بوکو بھی بنگ ہے نا یادہ یوی عزیز ہوتی ہے!

بابوبات اس طور پر کرے گا جیے دو جھڑ نا پند کرتا ہے اور جھڑ ہے گا اس طور پر گویادہ بات کرنے کے در پے ہے ، حالال کدندوہ بات کرنا چاہتا ہے ، نہ جھڑ نا چاہتا ہے دہ صرف آپ ک عافیت می تخل ہونا چاہتا ہے ادروہ بھی صرف اس لیے کد آپ اس کی عافیت می مخل شہوں۔ اس اعتبارے دہ بیوی سے مختلف ہے۔ بیوی آپ کی عافیت میں اس لیے تکل ہونا چاہتی ہے کہ آپ دوسروں کی عانیت میں کل ہونے کے قابل ندرہ جائیں ہابو بالطبع کفایت شعارہوتا ہے اور
اطاعت گزار بھی، بیوی بھی ایمی عی ہوتی ہے، فرق صرف انتا ہے کدہ ما بوئیس ہوتی بیوی یا مورت
جھڑنے ہے پہلے تیار دہتی ہے کہ دہ دو رو پڑے گی بابو جھڑنے میں اس بات کے لیے بہت پہلے
سے تیار دہتا ہے کہ دموت جائے گا۔ بھی سب ہے کہ ان دونوں کے تافین بھیشہ آ خر میں ذک کھا
حاتے ہیں۔

آپ تجب کرتے ہوں گے کہ بن نے اس سے پہلے جو یہ طرض کیا تھا کہ بن باہدی مروج انسام سے کی قد در مختلف ہوں ،اس کی وضاحت اب تک کیوں ندگ ۔اس کا سب ایک تو یہ ہے کہ بن اپنی باتوں کی خود وضاحت نہیں کرتا ، اس لیے کہ برے مخاطب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو الہام کے بیجنے کی صلاحت رکھتے ہیں ،تغیر کے تائ نہیں ہوتے اور ندا سے گوادا کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کدا کی بات کی وضاحت کرنی کون محتل مندی ہے جس سے صرف باہوہ وتا کا بات ہوجائے۔

یوی طاش کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، سب سے پہلا اور ایا م جاہیت کا تو

یہ تفا کہ طاش کرنے کے بجائے تلوارے کام لیا جائے اس ہیں سب سے زیادہ دخل تو ہے بازوکو
تفا۔ جس قبیلہ میں جس اوکی کو پہند کیا اس کے نام پر کفن مرسے باندھ لیا یا ران رزم و رزم کو خبر گئی،
تلوادی نکل پڑی، خون کی بولی کھیلی جائے گئی۔ حملہ کا رگر بوا تو جھلہ مروی بنیمی تو تخت بیت،
صدیوں انتقام کی آگ سنگتی رہتی اور یکی ڈراما الیہ یا رزمیہ کی کرونی لیتا رہتا۔ یہ با تمی مث
تکئیں، ان کی یادگاراب بھی باتی ہے۔ کی فوجی افر کی شاوی بوتی ہے تو دواہا ولین تلواروں کی
چھاؤں سے می نکالے جائے ہیں۔ ہندوستانی گھر انوں می لڑکی روتی ہوئی اپنے گھر سے
رفعست بوتی ہے، تو جناب والا میں شاوی می خون خراب کا بالکل قائل نہیں ہوں، اس تم کی
حرکتوں سے روزگار دی تیس بلکہ جان بھی چلی جاتی ہے۔ آ دی جن باتوں کو مذفظر رکھ کر شاوی
کرتا ہے ان میں یہ کی بیس بلکہ جان بھی چلی جاتی ہے۔ آ دی جن باتوں کو مذفظر رکھ کر شاوی

تیراطریق یے کردومکوں میں سیای یا تجارتی تعلقات قائم کرنے یار کھنے یا گھر کی جائیداد گھر بی میں رکھنے کے لیے شوہر یوی حاش کی جاتی ہے، اس سے درمکوں میں تعلقات اجتھے قائم ہوجاتے ہیں اور گھر کی جائیداد بھی گھری رہ جاتی ہے، لیکن اس میں اکثر ہے یا تھی نظرائداز

کردی جاتی ہیں کہ میاں ہودی کس عمر کے ہیں کن امراض میں جٹا ہیں، کیسی طبائع ہیں، اس لیے وہ
مقاصد تو برآتے ہیں جو قائم نظر تھے، لیکن اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ ایسے میاں ہودی کی اولاد
جائیداد ہے متحقع ہونے یا بھلے مانسوں میں بیٹھنے کے قائل نہیں رہ جاتی ہیں اس فیلنج میں آگیا تو جائی
مزنجال مرغ بابوہونے کی وجہ سے الی باتوں سے دور بھا گما ہوں، لیکن اس فیلنج میں آگیا تو جائی
ہوں کہ دوریا زویک کا موال تو در کنار بھا گئے تی کے قائل ندرہ جاؤں گا۔ ای کے ساتھ ہے بھی ہتا
دینا چا ہتا ہوں کہ آپ کی اس دنیا ہیں ایسے بین الاقوالی بابو بھی موجود ہیں جن سے سابقہ پڑنے کے
اگر کسی کو خت ہزیت آفائی پڑنے تو بھی لوکل بابو کوا ایسے کلمات سے شیاد کریں جو بابوتو پکھ بھی کر

یوی عاش کرنے کا ایک طریقہ بادشاہوں کا ہوتا ہے، وہ یا تو کہیں ہے کی کا سونے

ہا عدی کا بال یا جاتے ہیں یا نہیں کی کی ایک پاؤں کی خوب صورت سلیر ل جاتی ہے چنا نچدہ

ہینے وزیر یا تد بیر کو یہ مسئاتے ہیں کہ چالیس دن کے اعداس لاکی کو حاضر کروجس کے یہ بال یا

سلیر ہیں ور نہزن و بچے سمیت کو کھو جس تیل ڈالے جاؤے۔ یہ تھم سنا کر ایز یاں رگڑنے اوراشعار

پڑھنے تھتے ہیں۔ چالیسویں دن وزیران کی مجو برکو لے کر حاضر ہو جاتا ہے، بیش منایا جاتا ہے اور

شادی ہو جاتی ہے، لیکن جناب چھے اس تم کے طور طریقے پسند نہیں ہیں۔ اقل تو اس تم کی بوی

مرف بادشاہوں کو میئر آسکتی ہے، دوسرے یہ کدائی کوئی خاتون ل بھی جا کی تو تھے اعدیشہ ہے۔

کروہ مجھی کو کو کھوجی بیل ڈالیس گی۔

بوی تا آل نے کا انائیں جتا کونے یا پانے کا ایک طریقہ ڈزاورایوان رقس کا ہے ایک منظور نظر کوسینماد کھائے ، کہنا ہے ، پہنا ہے ، تھا نف دیجے ، گھوڑ دوڑ اور تاش شماس کی طرف ہے بازی باریخ ، اس کو تا پنے دیجے اور خود داد دیجے ، وہ گھوڑ ہے پر بیٹھے آپ نخر کیجے ، وہ کشی شمی بیٹھے ، آپ مولک بھل کھائے ، وہ بھی بھی کر بنے آپ ہے بھے رو پڑتے ، اس کے ساتھ ساتھ اس نیاز مندی ہے بھریے کہ اس کا کتا آپ ہے بانوس بی نہ ، وجائے بلکہ آپ کا منہ چان لے آپ آپ اور کی کر آپ کی با مجیس کمل جا تیں ، اور آپ اُنے بائیر یا کا بحر بس نو تا ہوں ، اور کھے کر آپ کی با مجیس کمل جا تیں ، اور

والدین نظر پرجائی آ آپ پرگھروں پانی پرجائ ان سب ریاضتوں کے بعد دعا مانکے کہ کوئی
من چلاج میں شآ کودے در شدہ وہ ہی سون پردواند ہوجائے گا اور آپ اس کی شادی کی پارٹی کی
پلیٹی دُھلواتے گئواتے ہے ہی ہے !! میں اس ختم کی شادی اور اس ختم کی بیوی کودور تی ہے سلام
کرتا ہوں کو بحیثیت ایک بابو کے لوگوں کودور وزویک دونوں سے سلام کرنے کا بوں بھی عادی
ہوں ، اس ختم کی بیوی سب سے پہلے بیرے بابو ہونے پر اجتراض کرے گی ، وہ میرے لباس
میرے کھانے پینے ، رہنے سبنے ، بننے بولئے سب میں حقظان صحت ختم کے جرائیم نکالے گی اور
وٹائن ختم کی باتوں کا اضافہ کرتا جائے گی۔ آپ تو جائے ہیں جرائیم اور وٹائن ختم کی باتوں کا
شکری پرمطلق نیس ، کین روزگار پرکائی خراب اگر پڑتا ہے اور میں بحیثیت ایک بابو کے روزگار کو
خطرے میں دیکھیا نہنونیس کرسکا۔

ایک طریقہ یوی پانے کا اتنائیں بھتا کہ جو برین جانے کا یہ ہے کہ آپ تو ایک روش خیال نو جوان کی حیثیت ہے آرٹ کی سخیل اور اخلاق کی تہذیب جی معروف رو کرا رو مائی فضا اور ایا مینی تبتی بہتی ہے ہے کہ اسے کو حقیقت اور اور ایک خیال اور انداز کے میں افسانے کو حقیقت اور حقیقت کو افسانے جی ہو کی کوشش کررہ ہوں کہ ایک دن یہ معلوم ہو کہ اور دشعروشا عری جی اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی خاتی ذروار ہوں جی بھی اضافے کے آتا ہو بیدا ہو گئے ہیں اور اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کی خاتی ذروار ہوں جی بھی اضافے کے آتا ہو بیدا ہو گئے ہیں اور آپ ان فسالور جیل خانہ کی ہوائی افتیا زکر تا آپ ان فسالور جیل خانہ کی ہوائی افتیا زکر تا آپ ان فسالور جیل خانہ کی ہوائی اور انہی رکھنا چاہتا با ہو اشتہار کی اور انسانو کی دو تم کی ہو ہوں سے بناہ ما تکتا ہے بابوندا فسانے کا قائل ہوتا ہے ، نہ حقیقت کا وہ تو اپنے آفس ہی کو سب کھے کھتا ہے۔ دہ پسل بندی پر ایمان رکھتا ہے۔ ہند وسلم فسادیا استحاد تم کی باتوں سے کوئی سروکا رفیاں رکھتا ہے۔ دہ پسل بندی پر ایمان رکھتا ہے۔ ہند وسلم فسادیا استحاد تم کی باتوں سے کوئی سروکا رفیاں رکھتا ہے۔ دہ پسل بندی پر ایمان رکھتا ہے۔ ہند وسلم فسادیا ہم آپ مردہ باد۔ کی باتوں سے کوئی سروکا رفیاں رکھتا ہو بیا ہو انسانے ہتھیدا ور افسالے نے مواد یہ مآپ ہوں ہو ہو ہوں ہو ہوں ہو ہو ہوں۔

اب ش ضروری جمعتا موں کر یہ بھی بتاووں کرش خود کیا موں ، بررا برسر روز گار ہوتا کیا معنی رکھتا ہے ، اورش بیوی کیسی چاہتا ہوں۔ ش جیسا کرآپ جائے ہیں ایک بابو ہوں ، ہات زیادہ کرتا موں ، کھانا کم بعضم موتا ہے ، دوسرے کی بات ا تنائل بھتا موں بعثنا کہ بھمنا چاہتا ہوں ، اب صرف اتنا بنا اور و جاتا ہے کہ ش کس تم کی یوی کا ستائی ہوں۔ شکل ہے ہے آب ال کدائی ہارے بی میری قوت تیزی کچے بہت زیادہ قابل اعتاد جیس ہے۔ بیرے لیے یہ آب ال ہے کہ بین یوی کا ایسا حلیہ بناؤں ہوگئن ہے ایسے شاعر اور مصود کے ذبین بیل بھی ندآیا ہوں کے بین شکل ہے ہے کہ دہ بھے کہ قلم مستر دیا مردود کردے قو بین کیا کرفوں گا ، اور چوں کہ بی ندآیا شاعر ہوں ندلیڈراس صدمہ کو پرداشت کیے کرسکوں گا۔ اس لیے بین یہ پند نہیں کرتا کہ طلیہ کی شاعر ہوں ندلیڈراس صدمہ کو پرداشت کیے کرسکوں گا۔ اس لیے بین یہ پند نہیں کرتا کہ طلیہ کی شعیل چیش کروں بین آواکی ان نیک بخت ' چاہتا ہوں۔ بوخفا ہوتو تھوڑی می خوشلدے من جائے اور خوش ہوتو کوئی سستی می محتمر نم ائش کر جیٹھے۔ ندائی بات کرنے والی ہوکہ بھے بار بار '' اپ رین' کھائی پڑے اور ندائی کم خن ہوکہ میرے ہولئے کی عادت ذاکی ہوجائے۔ نہ جائے اس درجہ سین

ہوکہ براد ماغ خراب ہوجائے اور نداس درجہ برتوارہ کہ بھے ایک فاص تم کے شعروادب میں پناہ

لنی پڑے۔ مفائی پندہو، بین ندای کرشو براور بچی کوکوڑا سجے اور ندمفائی ہے ایک بے نیاز کہ
مانی اور ساری میں اتبیاز ندکر سکے۔ ندای موٹی کدؤا نٹری والے دیکے کردم بخو دبوجا کیں اور نہ
اتی اافر کہ شعرا تک شرا کیں۔ میں ایک بیوی نہیں چاہتا جو گھرکی اتی دولت مندہوکہ نہ بھے اپنی
کمائی پر فخر کرنے کا موقع وے ندخوداس میں اس کی استعداد باتی رہ گئی ہوکہ بری کمائی پر فخر
کرے۔ نہ میں ایک ذیبین بیوی چاہتا ہوں جو '' نگاہ بے بول' کے مقابلہ میں بری کا فنتوں کو
فاطر میں ندالات اور نداییا شو ہر بنا پند کرتا ہوں جو بیوی کی ذبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین
سلے کا در ندای ہوکہ تو کی بیا جو بیوی کی دبات کو اپنے گھامڑ پن کی تو بین
اظہار کرے۔ میں ایک بیوی نیس چاہتا جو بیری بیوی بن کر یہ بھے کہ اس کو اس کا اجرآ خرت میں
سلے گا در ندایک جس کو یا کر میں آخرے کوجول جاؤں۔

بوی الی ہوکہ میں اگر کمی سنسان جزیرہ میں پھینک دیا جاؤں تو اس کا ساتھ میری تقویت وتفری کا باعث ہواوروہ کمی آباد مینوسواد شہر میں اُتار دی جائے تو میرے ہی ساتھ کو تقویت وتفریک کاموجہ حانے۔

(مطبوعهة ج كل، ديلي اكتوبر 1941)

## شخ چکی وز راعظم بنادیے جا کیں تو کیسا ہو

سوال بینیں ہے کہ شخ چکی وزیراعظم بنا دیے جا کمی تو کیا ہوگا۔لطیف یہ ہے کہ
وزیراعظم شخ چکی کے کان کا شخ چی تو ہم کیا کر لیتے چی ایباں یہ بحث بھی اُٹھائی جا سکتی ہے کہ
ہروزیراعظم شخ چکی ہوتا ہے۔اے بحث نہیں حادث کہتے چیں جو ہراً س شخص کو چیش آتا ہے جو نہیں حادث کہتے چیں جو ہراً س شخص کو چیش آتا ہے جو نہیں حادث ہوتا ہونہ
ہوتا ہے نہ وزیراعظم ، لیکن دیڈ ہو پر ایک یا تمی مقبول نہیں جن سے نہیں جگی کا فن ظاہر ہوتا ہونہ
وزیراعظم کی ذات پہیانی جاتی ہو!

می تحقیق سے بیس بتاسکا کہ شخ جتی کون تھے، اُن کے افسانے سے ہیں۔ اس پر ریس بھی نہیں کرسکا معلوبات عامد کے اختبار سے بیا سکتا ہوں کہ شخ جتی آئس کر یم اند تھے۔ اس کے انکشاف پر آپ بنس سکتے ہیں میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ، لیکن اتبی بات یا در کھے کہ آج کل معلوبات عامد یا جزل ٹالج کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ آخر سائنس و فیرو بی ایک بات کا ثابت کردیتا بھی تو ہری بات مجھی جاتی ہے کہ فلاں بات فلاں بات نیس ہے!

یہ بات کہ چنے جلی کووز براعظم بنانا چاہے یانیں بات کے طور پرتو ٹھیک ہے، لیکن اس کی عز ت صرف ایک معر عدطرح کی ہے جس سے شاھروں کی ذات پچپانی اور شاھری کی آبرو بگاڑی جاتی ہے۔ بیراخیال ہے اور آپ کا اندیشر کہ کوئی مخض وز براعظم بن بی نہیں سکتا جب تک وہ شیخ جلی نہ ہو۔ یہ بات اور ہے کہ بزار ہالکھوکھا شیخ جلی اس دنیا سے نامراد آٹھ سے اور کی نے ان کی قدرند پچپانی یعنی ده داریا تقطم کل ندین سکے۔ یہ بات بتائی ذرا مشکل ہے کہ ایک شخ جاتی در ریاعظم کے کان کا شخ گان ہے اور کب داریاعظم شخ جاتی کو پچپاڑ دیتا ہے۔ اس دمز کو مرف شام و دریاعظم کے کان کا شخ گان ہے اور ثبوت میں شام میں وہ جو دیل بھی ہے اور ثبوت کی دریل کو ثبوت کا درجہ وے دیتا ہے اور ثبوت کو دلیل کا اور دونوں سے باز رکھا جائے تو مفر وضہ کو دونوں سے باز رکھا جائے تو مفر وضہ کو دونوں سے اونی بیتا کراہے اور آپی شام کی دونوں کے انجام سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ شام کی میں شخ جائیت ای کا نام ہے اور آپ تھوڑا سا بھی فور کریں تو ماری شام کی میں اس کے جائے ہے کہ اور آپ تھوڑا سا بھی فور کریں تو ماری شام کی میں اس کے جیب سے جیب تر مظام سے میں گا کہ ہے اور آپ تھوڑا سا بھی فور کریں تو ماری شام کی کی ان میں شعرادہ میں ہوئے جیل کے بادا آدم بھی نہیں کر کئے دہ بادا آدم جو ردایت میں کوئی رہے ہوں کہا دت شی ترالے ضرور ہوتے ہیں۔

اردو کھانیاں شروع ہوں ہوتی ہیں۔ ایک تھا بادشاہ ، مارا تہارا فدا بادشاہ! تو آ یک آپ ہم اے بول شروع کوں ہوتی ہیں۔ ایک تھا بادشاہ کے ایک انتہاں خوا ہادشاہ اور ایک تھے ہے جانے جانے در انتہاں کا جائے ہاں کہ بادشاہ کے مرجانے پر تخت نشینی کا جھڑا پڑا تو او گوں زمانہ میں اکثر بادشاہ کی مرجانے کے ہیں کہ بادشاہ کے مرجانے کے دروازے نے فیصلا کیا کہ میں کے دو ت شہر پناہ کے دروازے درافل ہوائی کو ایک ایسانی ہوتا ہے جس پارٹی کے درافل ہوائی کی ایسانی ہوتا ہے جس پارٹی کے زیادہ اوک ختب ہوتے ہیں ان میں جو سب سے بڑا شنے جنی ہوتا ہے اس کو دزیراعظم بناد ہے ہیں۔ فرق مرف انتا ہے کہ اب اس کا بالکل نیس خیال کرتے کہ دوشہر پناہ کے صدر دروازے سے رافل ہوا ہے یک چورد درازے ہے میں آ ہے یا

اب دورادر کہیں نہیں ہے تریب شیخ جتی دزیر اعظم نتی ہوئے۔ اخبارات نے بڑی نمایاں مُر خیوں جس اس کا اعلان کیا۔ حکومتوں نے شیخ جتی کے ملک سے اپنے اپنے سفیر والی بلا لیے اوراپنے ہاں مشیروں کی تعداد دو گئی کردی سفیروں کی جگہ یُرکر نے کے لیے شعرا، توال ادر جھاڑ ہو تک کرنے والے بھیج دیے مرحد نے جیس بٹائی گئیں ان کی جگہ جوائی تھیڑا در پڑتگ بازی کے اکھاڑے تائم کیے گئے۔ صرافے جس سونے کا بھاڈ گر گیا اور منڈی جس بتا ہے کہ دار کے اور منڈی جس بتا کی کہا ور منڈی جس بتا ہے کہ ماہر بین فن کی رائے یہ کے دام کر ہے گئے۔ کرائے کے ایک کے کہا ہوں کی کرائے کے دام کے کہا ہوں کی کرائے یہ کے دام کی دائے کہ ماہر بین فن کی رائے یہ

ہوئی کہ شخ جیتی کی منسٹری بیس گرحوں کا بل جال جائے گا۔ کپڑے کا کوٹا بڑھایا گیا اور جوتے پر کنٹرول کیا گیا۔ اندیشر پیتھالوگ نظے ندہو جا کمیں اور جوتا چلنے ندیکے! کونسل کا اجلاس شروع ہوا۔ شخ جیتی نے بحثیبت وزیراعظم تقریر شروع کی:

لوس کا اجلاس تروح ہوا۔ ح جی نے بھینیت وزیرا سم تفریر ترو " بھائیو، زبانسٹازک ہے دونوں ہاتھوں سے قعامے دستار!"

حاضرین نے دستار کی طرف ہاتھ ہو حایا تو معلوم ہوا کہ Chillites چائین سمارے کے سادے نظے سرتھے۔ شخ نے فرمایا:

"كوكى مضا تقديمي - الار على ومتاريس ب دينى والدي إلى ومتاريس ب دينى والدي إلى ومتاريس ب

مجلس فروجسين بلنده وارصدر فربايا:

"ہم پر ستور ترک کرتے ہیں۔ اب جب بھی آپ کوکن بات پندآ کے تو نعرہ لگانے یا تالیاں بجائے کے بجائے ایک دوسرے کا کان پکڑ کر اُٹھتے ہیئتے رہے اس سے صدر کو معلوم ہوتا رہے گا کدآپ کی قوت معدہ اور جذبہ جسین میں کیا ربط ہے اور وہ ربط کب تک قائم رہتا ہے ادر کب میں اپنی شکست کی آواز میں تبدیل ہوجا تا ہے۔ قو بھائیو۔"

اتے یہ آواز آلی: "جناب والا ہم یں سب کے سب بھائی نیس ہیں ، یویال بھی ہیں اوران کے علی اوران کے علیہ اوران کے علیہ اور اس کے علیہ اور اس کے اور دور سے دشتہ دار بھی وہ کیال جا کیں؟"

شخ نے جواب دیا: " میں اپی فروگذاشت کی معانی جاہتا ہوں، لیکن اس ایوان میں جہال میں وزیراعظم اورصدرمجلس بول شمیر کا کوئی بوی ہے نہید!"

الک طرف سے نہایت بھیا تک اور نامبارک می تی بلندہ و کی۔ کیاد کیھتے ہیں کدیٹم جائی ایک درجن ذرایات کے ساتھ مجھنے کو روئدتی ، چیرتی بھاڑتی کری صدارت کی طرف اس طرح بڑھ روی ہیں جسے کوئی زقمی بھرتی ہوئی شیرنی اپنے بچھ ں کے ساتھ شکاری کی طرف بڑھ روی ہواور راستہ میں جھاڑیاں اور لمی لمی گھاس جھنی ، دہی ، پستی جاری ہو۔ صدر کرتریب بیٹنے کرانھوں نے ایک ایک بچہ کو اُٹھاکر شخ کے اور پر بنگلناشروع کیااور ہروار پر کہتی جاتی تھیں: '' یرتمہارے کون ہیں؟'' اوركون كرماتيد برأس نازك و نا گفته بردشته كاا علان كردين تيس جوسرف اصلى دشته نه و تااس كے بعد شخ وزيراعظم جنى كردونوں كان چكز كرا تنا زور لگايا كرشخ جنى اور بيكم جنى دونوں ك
آئلسيں اور زبان بابر ذكل پڑى اور تھوڑى وير كے ليے بيا تمياز كرنا دشوار ہو كيا كرشخ جنى كو دونوں
كان بيكم جنى كه باتھوں كو نچو ار رہے تھے يا بيكم جنى كے باتھ شخ جنى كى كان كاافشر دو منا رہے تھے
مارے بسورت ہوئے بچے اردگر ديم سے ہوئے ايے معلوم ہوتے تھے بيسے كى يتيم خانے ك
برانے جمودت يا مزايا فته محلونے توكرى بي بحركراس طرح كرائے كے بول بيسے كسان ہوا بي

پھر بولیں: ''کیوں پھر ایس بات منہ نا اے گا؟ اتن بری جگہ بیش کر ایس اوٹ پٹا گلے با تمی کرتا ہے۔ یہ و کی تائیس کرکری پرایا ہی معلوم ہوتا ہے جیے کوئی خارثی بڈ حالس کہوں پڑا او گھد باہداور با تمی الی کرتا ہے جیے دھنونٹری کے ناتی ہوں!''

شیخ چنی آخر شیخ چنی می تقدوز راعظم ہی،سب پچھ پی گئے،آنسوہمی طعمہ ہی۔ کانوں کا فکٹیس ہولے ہوئے ہوئے ہے۔

"میں اپنی فروگذاشت کی معانی جاہتا ہوں اور اس کی علاقی ہوں کرتا ہوں کہ بیگر جنی مدارت فرما کی سال جاروں کے بیٹر جنی مدارت فرما کی اور کیوں نہیں، عورتوں پر صدیوں مردوں کی سرمت فی مطالم تو ڈے ہیں اور گوانھوں نے بھی اُٹھتے ہیئے مردوں کی سرمت کی ہے، لیکن میری وزارت مظلمی میں ان کو کھل آزادی ہوگی کہ یہ پردہ تو ٹریں اور نوالد تو ڈرندوس!"

حاضرین کے کان کر ہوئے ،لین اظہار حسین کے سلسلہ میں فورا ایک در سرے کا کان پکڑ کر الھک بیٹھک کرنے گئے ۔ شخ جتی حاضرین میں آخرال مجئے ۔ بیکم جتی کری صدارت پر دوئق افروز ہو کیں اور فرمایا:

''میں شوہر مینی کے انساف ویشیانی کی داددیتی ہوں۔'' این میں محتر سد کیاد کھنتی ہے کہ شخ مینی کا کان ایک عورت بکڑے ہوئے ہے اور خود شخ مینی اینے ایس مائدگان کو دونوں ہاتھوں ہے اس طرح بکڑے ہوئے ہیں جیسے خودا ہے کا لول ے آویز ال کردیے محتے ہوں۔ بیکم جنّی نے اس طریقہ باانجام کو مشتبہ نظرے دیکھااور پولیں: ''کامریڈشو ہر، کان پکڑوانے جم تمہارے انتخاب کو فل رہاہے یائیس۔''

شوہر نام دارنے فرمایا: "محترمد، کان پکڑ دانے میں تو میری رونگ کو دفل ہے، لیکن میرے کان کے دخل ہے، لیکن میرے کان کے استحاب میں پکڑنے دائی کا دخل ہے۔ رہی میری خلوص نیت یا شوی قسست اس کا انداز و یوں لگایا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنائی ایک کان پکڑ رکھا ہے اور میری اٹھک جینے کہ بھی اس ایوان کی روایت کی اتنی پایندی نہ بھی جائے جنتی ان محترم خاتون کے اعزاز میں میری خودمنتی کو ۔ "

یکی ہیں ابھی کی طے شرکہ پائی تھیں کہ ایک طرف سے بیٹھ کے بلیا نے کی صداکان بیں پڑی ۔ بیٹی جیٹی ابھی کی طے شرکہ پائی تھیں کہ ایک طرف سے بیٹھ کے بلیا نے کی صداکان بیں پڑی ۔ بیٹی جیٹی نے اسٹر چین کی آواذ کیجانی تو ہے افتیاد کری صدارت چیوڈ کر حاضرین میں '' حاضرین نے دیکھا ہوگا کہ ہماری حکومت نے خیالات اور اعمال کی کیسی آزاد کی دے دیکھی ہے۔ جی اس بات کا قائل ہوں کہ پڑھی کو اس کیسی آزاد کی ہوئی چا ہے کہ جواس کے جی جی آئی ہوں کہ پڑھی کو اس کی آزاد کی ہوئی چا ہے کہ جواس کے جی جی آئے کرے اس سے ہماری کی آزاد کی ہوئی چا ہے کہ جواس کے جی جی آئے کرے اس سے ہماری کی گیا اور ہمارا ادب بماری زیم کی ۔ ہماری زیم کی جاطور پر کہ کیس گے اور کی اور ہمارا ادب ہماری زیم کی ۔ اس طور پر ہم بجاطور پر کہ کیس گے اور کی اور ہمارا ادب ہماری زیم کی ۔ اس طور پر ہم بجاطور پر کہ کیس گے اور

من توشد م تومن شدی من تن شدم تو جال شدی تا کس نه گوید بعد ازیس من دیگرم تو دیگری "1

جمع سے شور تھیں و تہنیت اُفا۔ کان پُرُر اُفِی بیٹے کے بجائے حاضرین نہایت تحب شوری انداز سے ایک دوسر سے بغل گیر ہوئے نئے روند سے جانے گے۔ برڑھے کھانے: ، تورتیں ہا ہے گیں، لڑکیاں اپنی چالوں بھا گئے گیں، شخ جنی نے مدارت کی میز پر کھڑے ہوکرناچنا شروع کیا۔ یکا یک بیگم جنی نے جست کی اور شوہرنام دار کے شانوں پرسوار کمڑے بوکرناچنا شروع کیا۔ یکا یک بیگم جنی نئے جست کی اور شوہرنام دار کے شانوں پرسوار ہوگئیں کھے دریک برطرح کی تحت شعوری فوٹل فعلیاں ہوتی رہیں۔ پولیس کوخر ہوئی اس نے آکر اندادی تفریحسیں شروع کردیں۔ ایوان خالی کردیا گیا تو معلوم ہواکہ تحب شعوری مرگرمیوں کے ساتھ کھے فیرشعوری حادثات بھی چیش آگئے تھے جس بھی خود وزیراعظم چنی کا Contributionسب سے انوکھا تھا!

دوسرےدن مجنس کا غیر معمولی جلسطلب کیا گیا۔ ایک مبر نے بیسوال کیا کدایوان مجلس ش گذشته موقع پرجو بنگامد بر پاہوا تھااس پروز براعظم reaction کیا تھااور کیا بیآئین مجلس کی روایات کا شایان شان تھا؟ شخط مجنی نے جواب دیا کہ:

صدرف الى تقرير جارى د كلتے ہوئے فرماياك

" عمل مُعْتريب اس الوان على يرتجويز بيش كرنے والا مول كرا تعروت پوليس حكومت كے ماتحت موكى ندكر حكومت پوليس كے ماتحت- الوان مجلس عي پوليس كى مداخلت منوع موكى ـ پوليس كا كام يدب كدجولوگ قانون سے افراف کریں ان کا انداد کرے۔ اس کے معنی ہوئے کہ جو اوگ قانون منانے والے ہوں وہ پہلیں کی مداخلت سے محفوظ رکھے جا کیں۔ اگر ایوان اس تجویز سے متنق نہ ہوگی تو چر جھے اپنے اختیار ضوص سے یا تو پلیس کو یر فاست کرنا پڑے گایا س ایوان کوئم کرنا پڑے گا۔ "

ایک مجرف دریافت کیا کہ:"ان دونوں کا موں کو بورا کرنے کے لیے بہلیس کی مدہ ادام آئے گی یانیس؟ شخ جلّی نے فر مایا کہ"مٹرورانا زم آئے گی اورس میں کوئی قباحت نیس۔اگر ایساموقع آیا تو بہلیس سے کام لینے کے بعد برخاست کیا جائے گا۔"

مبر نے مزید سوال کیا کہ: "اگر پیس نے خدادہ کی نائش کردی تو کیا ہوگا؟"
مدد نے فریایا: "اس بارے میں عدالت کا احزاج پہلے سے لیا جائے گا اگر اس کا
فیصلہ حسب ول خواہ نہ ہوا تو اُسے پولیس ہی کے حوالے کردیا جائے گا۔ لیکن میں آزیمل مبر کے
اطمینان کی خاطریہ بتا تا چا ہتا ہوں کہ ہم ترتی کی اُس سزل پر پہنی چکے ہیں جہاں ہے ہم بتدرت کا
پولیس اور عدالت سے ستعنی ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا جب مرف
مکومت باتی رہ جائے گی اورد نیا میں کھی اور باتی ندر ہے گا۔ سوااللہ کی ذات کے اور کنٹرول کے!"
ایک بزرگ نے جو برای دلجمعی کے ساتھ جمائی لے در ہے تھے ، معلوم بیس شیخ کی اس

بثارت سے یا مند کے اعرکی کھی کے از بیمی و رود سے مندکو اس زور سے اور بدحوای سے بندکیا کدان کے مصنوی وانت بوی مفائی اور بے تکلفی سے ایک خاتون کی گود یم جاپڑے۔ خاتون کا پرنواسا گود یمی مور ہا تھا اور خاتون میننگ یمی مصروف تھیں۔ دانت کے گرنے سے بچہ اور خاتون دونوں نے اپنے طور پر احتجاج کیا۔ وزیر چلی کے بیمال بھگڑا چیش ہوا۔ بزرگ نے فرایا:

"جناب والا مير، يدوانت مصنوى يحى بين اور موروثى بحى، يكن آج تك انھوں نے دغاند كى اوركى نے جورے يہ بھى ند ہو چھا كرتمهار، مند هى كتے وانت جيں۔ آپ نے جوفر ماياكدو وفت آجائے كا جب دنيا میں کھے اور باتی ندر ہے گا موا ذات اللہ کے اور کنرول کے تو میں اپ آپ میں ندر ہا۔ جب اللہ کی ذات اور کنرول باتی رہے تو پھر باتی رہے ہے کیا بچا؟ میرے دائنوں کا جوانجام ہوااس می تصور آپ کا ہے ندکر میرا۔''

خاتون نے جواب دیا کہ: "پہاس ال سے اس فخض کا دانت جھ پر دہا ہے۔ اس مخض کا اعتراض بالکل لچر ہے۔ اس کا مقید و شخدا کی ذات پر ہے ند کنٹرول پر ا"

 مرمت پر کرد و دارد پینا کی بوجو وقت پر کام بھی آئے اور ہرتا جا الملوک بکا ڈل کے باخ تک جہاں تبال بارود بچھا دی گئی ہوجو وقت پر کام بھی آئے اور ہرتاج الملوک بکا ڈل کے باخ تک بہتے تکے عدالتوں میں نہ حاکم رکھے جا کیں نہ وکیل کا دخل ہومرف چرای اور کارک ہوں گے۔ فوج داری کے معاملات چرای اور دیوائی کے کارک طے کریں گے۔ پہلیس اور ملٹری کی بالکل خرورت نہیں موااس کے کہ جب کی کے بال کوئی تقریب چیش آئے تو یہ بین بچا کی اور دو چار کرت بازی گروں کے دکھا دیا کریں۔ امن کے زمانے میں آلات ترب و ضرب کے بجائے مرف کو بھی استعالی کی جائے تا کہ آم اور مخلوں کی فصل میں طوطوں اور چیگا دڑ ول یا مخوسوں کے مدر سے بھی اُڈ ائی جائے۔

شخ جنی نے یہ پردگرام نافذ کیا ہی تھا کدایک دن لوگوں نے دیکھا کہ شخ جنی اوران کے وزرااج ان حکومت عمل پی اپی گردنوں ہے آویزال بیں پیچایک مختی گلی ہوئی ہے، جس پر لکھا ہوا ہے'' جس کا کام ای کو ہج''اس بیان کولوگ پڑھتے تھا اور سوچتے تھے کہ یہ شخ جنی کے پردگرام سے متعلق ہے یاان کے انجام ہے!

( كرر-1941 ياس)

...

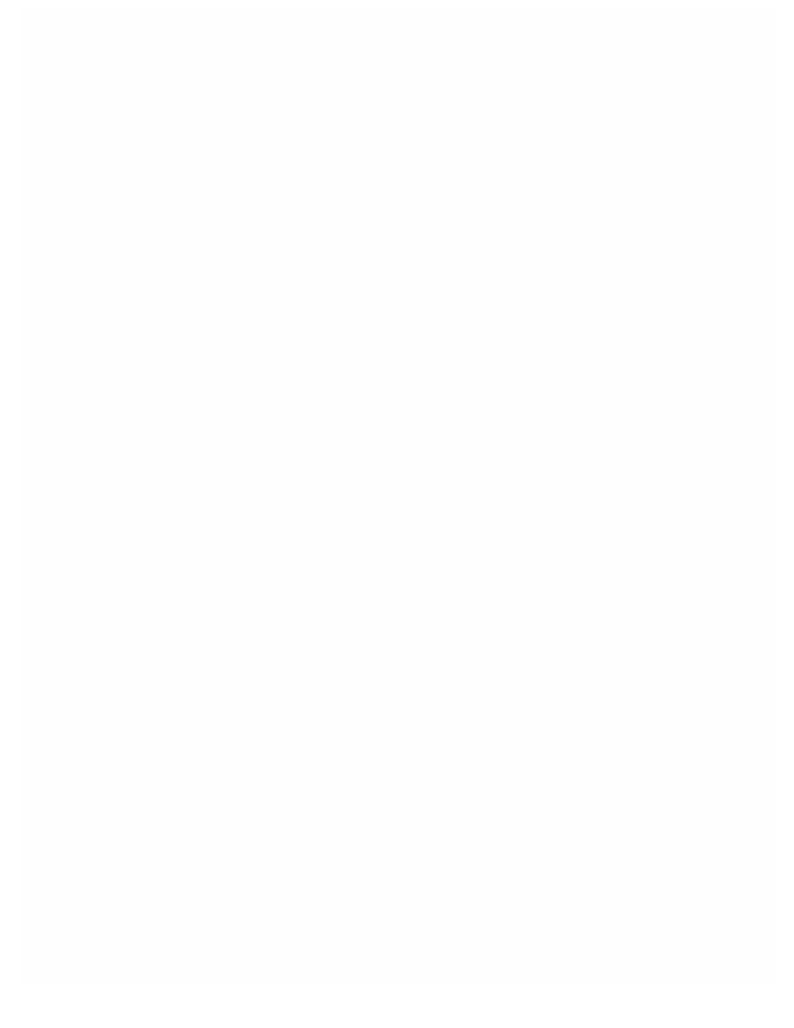

## موتاتو كياموتا

اگر مجرا اشاعر مرثیہ گوہوتا ہے تو مجر سے ریاضی دان کوفلت کی کیدد یے بس کیا مضا تقد ہے مجر سے دیاضی دان کوفلت کی ہددیے بس کیا مضا تقد ہے مجر سے دیاضی داں کوفلت کی سے خیس کہا ہے، لیکن کیا معلوم بھی بات کوئی اور کہددیتا اس لیے بس بی کیوں نہ پہلے کہددوں۔ اس طرح کی بات کوئی کہددیتا ہے تھی کوئی ارجی بیشت ہے، لیکن کوئی ہرج نیس لڑائی کے دیا نہ اس کی پروائیس کرتے ۔ پھر افساف تو سجیے قانیداور مجمع پول ہوا ہوا ہوتو شاعر یالیڈرا ہے آ ہے بس کیے روسکتا ہے۔ اب اتن کی بات اور دوگی ہے کہ گرا امر شہر کویا ہوا مجرا فلسنی کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب دیا جائے تو سوالات کا ایک ندشتم ہونے والاسلسلہ شروع ہوجائے گا۔ اس لیے اس کوکسی فلسنی یا مرثیہ کوئی پر چھوڑ ہے۔ اس طرح کی باتوں سے بھی دونوں خوب نیٹنے ہیں۔

اس کے بعد مجھے یہ کہنا ہے کداب تک جنتی ہات کی گئی ہے وہ بطور تمید کے تمی تمید سے نفسی مضمون تک و تنجنے کا داستہ ہواد اور قاصلہ کم رہ جاتا ہے، یا فاصلہ طویل ہوجائے تو مضا اقتد خیص سفر آسمان ہوجاتا ہے، لیکن شی محسوس کرتا ہوں کہ فاصلہ اب بھی زیادہ ہے اس لیے ایک دوسری تمہید بہ شکل ایک حادثہ کے گؤٹ گز ار کرتا ہوں وہ یہ کداس سال کر کس میں ہماری یو نیورش میں دود اقعات ''آل انڈیا'' تم کے ہوئے ، یعنی کے بعدد مگر ہے آل انڈیا فلا مفیکل کا گریس اور شی دود اقعات ''آل انڈیا فلا فرنس کے جوئے ، یعنی کے بعدد مگر ہے آل انڈیا فلا مفیکل کا گریس اور آل انڈیا میں میں ہماری فلا کا فلائل کہ کو فلائل کا فلائل کے فلائل کا فلائل کے فلائل کا فلائل کا فلائل کا فلائل کا فلائل کا فلائل کے فلائل کا ف

جیب اتفاق کرمر خیام اور باتوں کے ملاوہ زیردست ریاضی وال اور فلف بھی تھا ایکن ایھی تمبید باتی ہے اس لیے آپ تھوڑے ساور مبرے کام لیں ، میں بھی شرافت کا سرشتہ ہاتھ ہے ندوں گا۔ تو میں مرض بیرکر دہا تھا کہ تمام ہندوستان کے بیش تر جید فلفی اور دیاشی وال علی گڑھ میں بی جوئے تھے (اور ہال بعض نوگ ریاضی وال کوریاضی وان کہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ممکن ہے اس سے طیست سے زیادہ ظرفیت پر زور و بینا مقصود ہو) اس کے ساتھ ساتھ بھے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ برٹن کا کال اور ماہر طبق قلفی بن جاتا ہے۔ چنانچے دیاضی ہویا فلف سائنس ہویا شامری، ان کے پہنچ ہوئے لوگ بالا فرفلفی ہوجاتے ہیں " خبرش باز ندآ مد" کا حادث میں سے شروع ہوکر سیکی ختم ہوجاتا ہے!

چنانچان فلسفيوں كودور سے ديكھنے قريب سے بھائينے اوران كے ساتھ كھانے پينے كا مجھے موقع ملا۔ اگر پہلے سے نہ معلوم ہوتا كر سابقہ فلسفيوں سے ہے قو شران كو پہليان نہ سكا، اس ليے كدوہ بالكل بميں آپ جيسے تھے موائے اس كے كہ يا تو كھاتے وقت بات نہ كرتے يا بات كرتے وقت كھانے وقت كھانے آپ كو كھو جيئے۔ كرتے وقت كھانے آگئے ۔ كاطب كواكڑ بھول جاتے ، اور كوئى نہ ہوتا تو اپنے آپ كو كھو جيئے۔ اجھے شعراكے بارے شرافلسفيوں كا خيال ہے كدوہ اپنے زمانہ سے موسال پہلے پيدا ہوجاتے ہيں۔ برے شعرافلسفيوں كے بارے شر كھنے ہيں كو تسفى بھى دراصل شعرائى كى ايك تم ہے۔ البت وہ بدائيں ہوتا تد شي وتا تد شي

اب آپ خودانداز ولگاسکتے میں کوفلسفیوں کے ساتھ دہنے ہے چھے پر کیا اگر ہوا ہے اور عمر خیام کا حشر میرے ہاتھوں کیا ہوگا۔ چنانچہ سوال یہ ہے کہ آج عمر خیام ہوتا تو کیا ہوتا۔ بغیر سو ہے سجھے مجے جواب توبید دیا جاسکتا ہے کہ چوں کہ وہ شاعر بھی تھا اور فلسفی بھی ،اس لیے یا توک مشاعر ہ جس شرکت کرنی پڑتی اور معاوضہ پر جھڑنا پڑتا ، یا اس کوفلا سفیکل کا تحریس و میتھ میشکل کا نفرنس میں داخل کیا جاتا اور بھے سے ملنے کا افغال ہوتا۔ بہت ممکن ہاسے ریڈ ہو پر تقریر کرنے کی دعوت دی جاتی اور مجھے اس ذر داری سے سبک دوش ہونے کا موقع مل جو اس وقت بھے پر عائد ہے۔ اس طور پر آپ کو اس فکر سے بھی نجات ہوجاتی کر کس بات پر جسیں اور بے وقوف نہ جیس اور کس بات برخور کریں اور فلسفی نہ کہلا کیں۔

عرفیام کا عام تصوریہ بے کدر تدا ا آبال تھا۔ شب دروز ست در شار پر اربتا تھا۔ ادھر

اُدھر کچی بیا لے، صراحیاں اور شراب کے ٹوٹے بچوٹے برتن ہیں اور دہ ای عالم میں جو پچی بک

جاتا ہے دہ ربا تی بن جاتی ہے۔ خدا کا شکر تھا، دنیا کی ہے ثباتی کا بعنا ول نشیں نقشہ کھینچا تھا اس

ے زیادہ کھانے پینے اور پیش کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طاہر ہے کہ ہم

سر مغربی مصنفین بالخصوص فنز جر لڈ کے واسط ہے آشنا ہوئے اور خیام کوجس رنگ و آبک یعنی

شراب دساتی کتاب درباب کے ساتھ ویش کیا گیاہے وہی ہمارے ذہان دو مائے بیس دچا ہوا ہے۔

شراب دساتی کتاب درباب کے ساتھ ویش کیا گیاہے وہی ہمارے ذہان دو مائے بیس دچا ہوا ہوا ہے۔

لیمن جانے والے جانے ہیں کہ دہ طبیب، ادیب، شاعر، ریاضی دال، قاری، مونی ہونے کے

علاوہ سلمان تھا اور خدارسول کا قائل، دہ فماز پڑھتا تھا، فریضہ کے بھی بجالا یا تھا، مغفرت اللی ک

بوعلی بینا کی کتاب الہیات شفا" کا مطالد کرد ہا تھا، جب واحدادر کیٹر کی بحث پر پہنچا تو اس پر بیاثر ہوا کہ چ میں فلال رکھ کرا ٹھ کھڑا ہوا، لوگوں کو بلا کرومیت کی، چرنماز پڑھی، اس درمیان میں نہ چکو کھایا نہ پیا۔ آخر عشاکی نماز پڑھ کرسور ہااور بحدے میں بار بار کہتا تھا" فعدایا تو جانا ہے کہ میں نے اپنی امکان جر تھے کو پیچانا ہو مجھے بخش وے کہ میری بیکی پیچان تیرے در بار میں میر اوسیلہ ہے۔ " یہ کہ کر یہ طوطی فوٹ فو ابھیشے کے لیے فاسوش ہوگیا۔

خیام کو بھینے کے لیے ضروری ہے کہ سرسری طور پر اس کے بعض بنیادی تصورات اور معقدات بھی آب کے سامنے چیش کر دیے جائیں۔

خیام بالکل دوند تھاجوعام طور پر دومشہور ہے۔ دو یتکلم میسم بھی نہ تھا اور نظسفی یا استعمالی عیم، اگر تھا تو صونی تھیم ،اسی طریقہ کو دہ پہندید وادر صواب جانیا تھا، یہاں ایک بات اور یا در کھنی چاہیے کرتھوت کی دوسمیں ہیں ایک ذہری تھوت دو سرا فلسفیان تھوت، ذہری تھوق ہے سراد

ذہری دورج مین اخلاص وعجت زہد وتھوئی، عبادت وغیرہ ہے، اس کے چروکوئی خاص مقیدہ نہ

در کھتے تھے، فلسفہ ہے تا آشا تھے۔ ان کا مشغلہ زندگی فرائنس غذہی، اخلاص ممل اورخلق کی

خدمت تھا، دوسری ہم فلسفیان تھوت کی اس سے سرادالہیات کے متعلق حکیمانہ خیالات رکھنااور

فلاسفہ کی طرح ختک زندگی اختیار کر کے ان کی اخلاقی تعلیمات برعمل کرتا ہے، پہلے تھوت کا

مرکز خیال نبوت ہے، مینی وہ شخصیت کا لمہ جوستی عادلہ لے کردنیا کے اس و فظام کو قائم کرتی ہے

اور دوروحانی

اور اہلی ونیا کو طوفات و نیا ہے پاک کر کے حق تعالی کی طرف وقوت و بی ہے اور دوروحانی

قوتوں سے تائید پاتی ہے۔

دورى المرف السفيان القوق بي بس كامركز عكست بي جى بلى المنافرو حكما كا الموال كى بيروى كى جاتى به فياسفاور حكما كا الموال كى بيروى كى جاتى به فيام كا القوق في بين بلك حكيمان قاراس كرماسن انبياء كا الوال نبين بلك حكيمان قاراس كرماسن انبياء كا الوال نبين بلك حكمان قل المنافرو و فود الكيم موفى حكيم قاداس كا عقيد و مسلك فلسفيان القوق قا اوروه فود الكيم موفى حكيم تعلى المعرف كو بحت القاءوه كما لاستان أن كا انتهام و فت مجمعا تقاجى كا اقراراس في مرت وقت تك كيا معرف كا المنافرة الماس في مرت وقت تك كيا معرف كا المنافرة الماس كا جرف المنافرة الماس في منافرة الماس في المنافرة الماس في المنافرة المنافر

روزے کہ بڑائے ہرمغت خوام ہود تدریق بقدر معرفت خوام ہود! درحسن صفت کوش کدور روز بڑا حش تو بصورت صفت خوام ہود 1

<sup>1</sup> ترجمہ: اس روز (روز قیامت عی) برامجائی کی جزائے گی اور تباری قدر تباری بی کے صاب بوگی۔این اعدام مجی صفات بیدا کرنے کی کوشش کروداس لیے کرتباراانجام تباری فوجوں کے صاب ای دوگا۔

خیام پر شراب خواری کی تہت بھی عام ہادر عالباً یہ ای تہت کا تقرق ہے کہ خیام عام نظروں میں فیدولڈ ت پرست قرار دیا گیا ہے، لین واقعہ یہ کہ خیام کے خت سے خت دخمن فی ہم اس کو شراب خواری سے ملوث نہیں کیا ہے۔ صرف ربا عیات کی عابر جن میں بہت ک مشکوک الاصل ہیں، خیام کو شراب خوار نہیں قرار دیا جا سکتا، تحقیقات سے بہت لگایا گیا ہے کہ جن ربا محیوں میں شراب سے خیا وہ تیز وترک ہے وہ تمام تر مشکوک ہیں بینی خیام ان کا مصنف نہیں۔
ربامیوں میں شراب سے حذیا وہ تیز وترک ہے وہ تمام تر مشکوک ہیں بینی خیام ان کا مصنف نہیں۔
ربامیوں میں شراب کیا ہے اور کیسی ہے ایک طویل بحث کی تاب ہے جس کا یہ موقع نہیں، البت ایک جگہ خیام نے اپنے اس مسلک کا اظہار ہوے بلنے انداز میں کیا ہے ہیں۔

ے خوردن کن نداز برائے طرب است

ند زبیر نشاط و ترک و ین و أدب است

خوابم که دے ز خویشتن باز وہم

گخوردن وست بودہم زال سب است اللہ ممکن ہے بہال پہنچ کرآپ کا ذبان عالب کے مشہور شعر کی طرف ختل ہو:

ے سے خوش نشاط ہے کس زوسیاہ کو

اک گونہ بے خودی جھےون دات جا ہے ہے۔

اک گونہ بے خودی جھےون دات جا ہے۔

ان حالات کومد نظرد کھتے ہوئے یہ موال پیدا ہوتا ہے کدوہ آج موجود ہوتا تو کیا کرتایا کیا کہتا ہ آئے تھوڑی دیر کے لیے فرض کرلیں کہ کسی اخبار کے نمائندہ نے خیام سے انٹرو یو کیا ہے جس کا ماحصل سے ہے۔

سوال: آپ کی ربا میات بهت مشهور جین داس کا کیا سب ہے کدآپ نے ارشادات عالیہ کے لیے ربا گی کاوسیلدافتیار کیا؟

خیام: بات یہ ہے کہ جس طرح آج کل یااب ہے پھیرصد پہلے آپ کے بیمال فزل کوئی شاعری کی زبان قرار یا گئی تھی اور بڑی صد تک اب بھی ہے۔ ای طرح ہمارے زمانہ

1 براثراب برائمی فرقی کے صول کے لیے قیمی ۔ بید سرشاری کے لیے ہے اور ندوی اور اوب کوڑک کرنے کے باعث۔ على دبائل شاعرى كى زبان بن گئ تقى دبائل كور ان بھى كہتے ہيں۔ بچوں اور مور توں كو يہ بہت پند قدا آپ كو فرال على بيہولت بكد ايك على شعر على ايك ستفل خيال كلم بوجا تا ہے اور برشعر على آپ مختلف جذبات كا اظهاد كر سكتے ہيں اى طرح برطرح كے جذبات يا سائل ہارے زبانہ على ربائل على اوا بوجاتے ہے ويكر اصناف تحق ميں علي على اوا بوجاتے ہے ويكر اصناف تحق على مرودت بوتى ہ ملى اساف تحق في اور ابتقام كى ضرودت بوتى ہ ملى من كوگ مختل فيس بو سكتے د بنانچ كم مے كم وقت على بہتر ہ بہتر بات جس آسانى اور لطف مے فول كو كہ جاتے ہيں بم لوگ ربائل كہتے ہے ، كور بائل كہنا اتنا آسانى اور لطف م بعناكہ فول المارے زبانہ على ربائلى كو ويل تجول عام نصيب تھا جو آسان فيل ہے بختاكہ فول ما اس ناسيب تھا جو اس زبائلى كى جيسى منى اردو على تباہ اس زبائد على فول كى جيسى منى اردو على تباہ اس زبائد على فول كے باف ہے ربائلى كا دامن آلودہ بھول ہے با فود فول لے نود فول لے ناس تا اور فول ہے ۔ فور فول لے ناس تا لودہ فول ہے بات سے ربائلى كا دامن آلودہ فول ہے ۔ فور فول لے نود فول لے نود فول لے ناس تا لودہ فول ہے ۔ فور فول لے نود فول لے نود فول لے نود فول لے ناس تا لودہ فول ہے ۔ فور فول لے نود فول لے نود فول لے نود فول لے ناس تا لودہ فول ہے ۔ فور فول لے نود فول لے نود فول لے ناس تا لے کہ فول ہے اس سے ربائلى كا دامن آلودہ فول ہے ۔ فور فول لے نود ف

یمال بی کرنام نگار نے قطع کلام کرتے ہوئے ہو چھا" کیوں بیرومرشد آپ کو ے خانے ، شراب ، ساتی ، کوزہ اور اس قتم کے لوازم سے خانہ سے گساری سے اس درجہ شغف کیوں ہے کہ آپ ان کے بغیر آ گے ہوئے تی نہیں؟" خیام نے جواب دیا۔" آپ نے سیجے فربایا ، کیوں ہے کہ آپ ان کے بغیر آ گے ہوئے تی نہیں؟" خیام نے جواب دیا۔" آپ نے سیجے فربایا ، کیوں آپ خور کریں تو معلوم ہوگا کہ بیں ان سے پینے کا نہیں مطالعہ کا کام لیتا ہوں، سے خانہ میر سے ذور کریں قانہ سے کرتا ہوں آپ میر سے ذور ان کی تغیر سے خانہ سے کرتا ہوں آپ نے اپنے ایک عارف شاعر کا شعر ساہوگا ؛

بی تھوڑی کے ہادر یمی مجھوٹا سامے فاند ای سے رند راز کنید منا مجھتے ہیں!! 1

اصل بیہ کہ شاعر کی شراب، شرائی کی شراب نہیں ہوتی، وہ شاعر کی دعائے مففرت مجمی ہے اور نعر و تحبیر بھی۔ شراب کا کمزور پہلویہ ہے کہ اس ہے آ دی فشار دہنی کا خوگر نہیں ہونے پاتا، اور بجائے اس للات کے جوسمی عمل کا بتیجہ مووہ سنے اور عارضی سکر دسکون کا دل دادہ بن جاتا ہے، شراب انسان کوریاضت سے بازر کھتی ہے۔ حالاں کردیاضت ہی دہ چیز ہے جو خیال و تجربہ ددنوں کو متوازی دستوازن رکھتی ہے، جوجذبات کو بموارا درارادہ کو استوار کرتی ہے جوانسان کو مستدر دھکم اور
اس کی فتو صات کو لا زوال بناتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی جدید ترین اردوشاعری ش لا تیت کا بھی ستا فرو ما بیاور عارضی سکروسکون پایا جا تا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح بھے لیجے کہ
انسان کو زندگی اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ وہ اس کو روزگار نہ پائے تو اپنے کو کھود ہے۔ زندگی کو
انسان نہیں بخشا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے آ دی کو ہلتی جلتی رہے۔ بلکدانسان کو زندگی دی گئی
ہے کہ وہ اسے موڈ ے بنائے۔ محکم و آ راستہ کر کے الی با تھی بغیر ریاضت اور احتساب نفس کے
مائمکن جی اور یہی چیز آج کل کی جدیدار دوشاعری یا جس نے ابھی تجربے کی منزل پوری نہیں کی ہے
مفتود ہے۔

نامدنگار نے سوال کیا:"موجودہ اردوشاعری وادب کے تکدیک (سیلٹر پرداخت) سمبالزم (علامات) اوراس کے مقاصد وستعقل کے بارے ش کیارائے رکھتے ہیں؟"

خيام:

حضرت کیلی بات اوراصل بات تو یہ ہے کہ زندگی صرف شباب یا ہے ولی کا تام نیس ہے۔ آپ کے جدید شعراز ندگی کی تنخیوں یار پنگیوں کو پیش میں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بچ روی ، یا کمزوری کو معاف کرویا جائے وہ علاج کے متلاثی نیس ہیں، بد پر بیزی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا شاعر زندگی کی عکائی نیس کرنا وہ زندگی کی رہبری کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا شاعر زندگی کی عکائی نیس کرنا وہ زندگی کی رہبری انداز کا جواز نفس کے اضاب ہی نیس بلک نفس کے مطالبات میں ڈھو شرحتا پہند کرتے ہیں۔ آپ کے اس دور میں افتیار کو جوآزادی دی گئی ہے اس نے احراز کی گرفت کو بہت زیادہ ڈھیلا کردیا ہے اور کی سبب ہے کہ آئے جو چیز ہم افتیار کرتے ہیں دوسرے می دن اسے تاقی یا ناکمل پاکر ترک کردیتے ہیں۔ آپ کے ہاں شعروادب کے اس ایب جو جلد جلد بد لتے رہے ہیں اس کا سب بھی بھی ہے۔ شعروادب کے اس ایب جو جلد جلد بد لتے رہے ہیں اس کا سب بھی بھی ہے۔

اردد شاعری کا موجودہ تلک سے انحاف کرنا کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن محض تلکیک کا نیا ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں تاوفتیکداس میں اس کی صلاحیت نہ ہوکدوہ اجھے شعر کہنے اور ایتھے خیالات کو اچھے طور پر ڈھالنے میں معین ہو اگر موجودہ اصناف پخن میں بعض نے اسناف کا اضافہ ہوجائے تو کوئی مضا نقد نہیں، لیکن میں بھتا ہوں کہ اس صنف میں بعض وہ خاسیاں ہیں جو اردو خراوں میں بھی ہیں شانا ہا وجود اس کے سخت مجازی ہونے کے اس میں خیال بندی کا وہ شدید التزام ملکا ہے جس نے اردو کے بعض نا مورشعرا کو بدنام کر دیا ہے پھر ہیا بھی ہے کہ بین کی اس کو شاعری ہے کہ بعض بخت بند شوں کی وجہ سے فزل میں جو تعقید لفظی یا معنوی پیدا ہوجاتی تھی اس کو شاعری کے جدید اسلوب میں شہونا چاہیے کیوں کہ غزل کی بند شوں اور پابند ہوں سے جدید اردو شاعری اس کے قب نے آپ کو آزاد کر بھی ہے اس لیے اس میں وہ فقائض بھی ند ملنے چاہئیں جواردو شاعری کے تقدیم اسکول میں ہیں۔

اس کے مطاوہ سمبالوم جوملہوم کی ول شیخی، جامعیت اور وضاحت ہی معین ہوتی ہے اورو میں ایک خاص درجہ رکھتی ہے۔ اس کی حیثیت سکہ رائج الوقت کی ہے، جدید شاعری ہی سمبالوم بہت ہی تیجلک اور پراگندہ ہے۔ اس پر دہ ٹھے نہیں جس سے اس کی تقدرہ قیت ہی نہیں بلکراس کا منہوم ہی منبیقی ہو سکے۔ پھر سمبالوم کو ایسے مقام یا ایسے دافعات سے اخذ کرنا چاہے جو بھک اور پا جی وضاحت خود کرتے ہوں نہ یہ کہ جس کھونے کھرے کو چاہا چلی ہی بجائے خود دواضح ہوں اور اپنی وضاحت خود کرتے ہوں نہ یہ کہ جس کھونے کھرے کو چاہا چلی ہی السے اس سے بازار ہیں اختیار بیدا ہوتا ہے۔ مرتر اف کی ساکھتی ہے اور مال جہاں کا تہاں رہ جاتا ہے اس شاعری کا مقصد ہی پہلے بتا آیا ہوں۔ رہا اس کا سنعتبل اس کے بارے میں پہلے کہ کہ کہ حالے دیں جاتا ہے اس شاعری کا مقصد ہی پہلے بتا آیا ہوں۔ رہا اس کا سنعتبل اس کے بارے میں پہلے کہ کہ کہ جاتے کے قابل نہیں اور میرے ذریک دنیا کا کوئی دائی نہیں ہونے کا اس جس کی اقبال کے بیدا ہوئے اس میں مالی اورا قبال نہیں اور میرے ذریک دنیا کا کوئی ادب، ادب کیے جانے کے قابل نہیں تا وقتیکہ اس می مالی اورا قبال نہیں اور میرے ذریک دنیا کا کوئی ادب، ادب کیے جانے کے قابل نہیں تا وقتیکہ اس می مالی اورا قبال نہیں یا ہے ہوں۔

ناستگار نے سوال کیا: "جناب والاز پر بحث شاعری کے پیروجد پد طرز کی نظموں کوفن ل کا بدل قرار نبیس و بے اور نیفز ل کواپنا حریف کھتے ہیں۔ اس لیے غزل کی روشنی میں ان نظموں کا حائزہ لیما درست نبیس۔"

عرخیام: آپ نے می فرمایا۔ بمی نے بیہ ہاتمی پرسیل تذکرہ کہددی، بیکن فزل کی جوگرفت اس دقت فاص دعام کی تخیل پر ہے اس کوؤ حیاا کرنے کے لیے ظاہر ہے آپ کوالیک ایک صنب بخن بردئے کارلانی پڑے کی جوفزل کا بدل ہو تھے۔ نامانگار: معاف فرمائے گاقطع کلام ہوتا ہے۔ آخراس کی ضرورت کیا ہے، خزل اپنی جگہ پراور بدا بی جگہ بر۔اس میں کیا قباحت ہے؟

ناسدگار نے اُکناکرسوال کیا: "اگرسوداوب ند بوقویر عرض کرنے کی جرائت کروں کدیے جنگ عظیم کیا ہے، کیوں ہے اور کیا انجام ہونے والا ہے؟"

خیام نے سکراکر جواب دیا: "باشاہ اللہ آپ نے تو اظہار مطالب کے لیے دہا گی ہے بھی زیادہ مختصر بیانہ وضع کرلیا۔ لا اتی کے زبانہ شی لا اتی پردائے زنی نہیں کرتے بلکہ لا اتی ک تیاری میں معروف ہوتے ہیں۔ یہ جگہ عظیم کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانی کارکردگی کا استحان ہے، یعنی انسان اپنی ترقیوں کے فشار کا خود محمل ہوسکتا ہے یا نہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہونا چاہے تھا، زندگی بھیشہ اپنی قدروں کو تو لتی پر کھتی رہتی ہے۔ کیا انجام ہونے والا ہے؟ اس کا حال اس سے بوچھے جواس کے انجام سے وکھیں رکھتا ہوں۔ یا تعلم میں خرگ میں کھڑا ہوکر سوال نہیں کرتا حملہ کرتا ہوں یا حملہ ویکی سبتابوں۔ انھیں دونوں کا حاصل اپنا انجام نہیں انعام بھتا ہوں۔ سنا ہے کہ نہیں سبتابوں۔ سنا ہے کہ نہیں

از برکششیرز ندسکه بنامش خواند! خیام کے تیوراس وقت کچوا پے نظر آئے کہ نامہ نگار معمولی مراسم اخلاق بھی بجاند لاسکا اور اپنی جان لے کر بھاگا، اور واقعہ یہ ہے کہ ش بھی آپ سے پکھائی طرح رخصت ہونا چاہتا ہوں۔

(ال تقريين خيام كمعتقدات خصوص علامه سيدسليمان عددى صاحب بالقابدكى عالمان تعنيف خيام سے ماخوذ ومنقول بين)رشيدا حدمد يق (مطبوعة آج كل فردري 1942)

...

# کیے کہوں کہ باز آیا محبت سے

موال یہ ہے کہ بھی کیے کہوں کو جت ہے باز آیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھی مجت ہے

ہاز ندآیاتو آپ بیر اکیا کرلیں گے؟ فاہر ہاس جواب ہے آپ مطمئن ندہوے ہوں گے فا کف

یقیقا ہوں گے۔ اے جواب نہیں شامت کہتے ہیں، الی شامت جس میں جاتا ہونے والے نہ

ہائتی ہے باز آتے ہیں اور نہ شوہری ہے شرماتے ہیں۔ اس موال کا دومرا پہلویہ ہے کہ میں مجت

ہائتی ہے باز آئ وں جب مجت جھے ہے باز نہیں آتی اے شامت ہی شامت کہتے ہیں۔ یعی شامت

ہرائے شامت، ادب اور زعر گی اس کے علاوہ ہیں، لین و رافعہر یا بھی بیری شامت اور آپ کی

معاوت مندی کو اور بہت ہو مواسل فے کرنے ہیں ، دو اوادی کی فاطر نہ کی ریڈ یوکی فاطر کی ۔

معاوت مندی کو اور بہت ہو مواسل فے کرنے ہیں ، دو اوادی کی فاطر نہ کی ریڈ یوکی فاطر کی ۔

مجت ہے باز آنے کا اداوہ میں نے کی حادثے کی بنا پر کیا ہے یا بحض می و مال کے

قتاضے ہے مجبود ومرعوب ہوکر یا افلاتی وافلاس کی بنا پر اس کا فیصلے تو آب فرصت ہے کرتے رہے گا

فی الحال مجھے ایک امتر اف کرنے و جبیے جس پر میرے فروز یک از ل ہے مجبت اور اس ہے باز ان خاند ان ہے اور اس ہے باز انہ نے نائم دیا تھے ایک امتر اف کرنے و جبیے جس پر میرے فرح کو یہ مقصد کی جس نوس اگر ہے تو اور اس ہے باز انہ نے نائم اربوا آر ہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیا جس ہوخش و ہے مقصد کی جس نوس اگر ہے تو اور اس ہے تو نائے نائم اربوا آر ہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیا جس ہے فرض و ہے مقصد کی جس نوس اگر ہے تو نیا جس اس کو خواس وہ تو نائے کی ان کی ہو تو نائم اربوا آر ہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیا جس ہے فرض و ہے مقصد کی جس نوس الگر ہے تو

ید بات میں فرصرف برائے بیت نیس کی ہے کو برائے بیت کا بھی ایک مقصد ہوتا ہےاور بھی کھی ہے بڑے آڑے دنت کام آتا ہے۔ فرض ومقصد کا سئلہ بڑا وجید وسئلہ ہے خواہ

بس اتناادراييا كاس يرا اصول كو كحادرزيادة تقويت كيفي ب

فرض ومقعد خود کتنے ای واضح کیوں نہ ہوں پر مسئلہ جتنا مختلف نیہ ہاس کا بھے آپ ہے بھے کم اسساس نہیں ہے۔ خاص طور پر جب مجت بھی جذباتی چیز کی فئی دیٹیت زیر بحث ہوا ممکن ہے آپ کو جھے ہے اختلاف ہو۔ جب حب میں ہیں بھی اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ میں اختلاف کی قدر کرتا ہوں، اکثر بھے اپنے آپ ہے اختلاف کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہاور بھے یہ کہنے میں بھی جھے لئے تا ہے کہنے کا سارت میں کہنے کا اس اختلاف میں بھے فئلست ہوئی ہے اور اپنے آپ کو فتح۔ بہر حال میرا محقیدہ یہ کہ کا کھی اور اپنے آپ کو فتح۔ بہر حال میرا محقیدہ یہ کے کفامانداختلاف، منافقائدا تھات کہیں زیادہ دلیسپاور مفید تا ہے۔ ہوتا ہے۔

یہاں موالی مبت کے متصدیا انجام کا ندتھا۔ یس باتا ہوں کہ برے اور آپ کے مطاوہ
ستصدوانجام کے کاروبار یس بہترے مندد کھانے کے قابل ندرہ گئے ہوں گے اور ان جس ایے
لوگ بھی بیتین شائل ہوں گے جن کا مند ہوں دیکھنے جس خاصاد بداروہوگا۔ اس سلسلہ جس آپ نے
بہت سے اصول پڑھے، سے یا سوپے ہوں گے اور اس وجئی قر نطیعے کے دور ان جس آپ کو بچھ
شامروں یا تھانے داروں کی محبت بھی فعیب رہی ہوگی تو مجت کے بارے جس آپ نے کوئی ند
شامروں یا تھانے داروں کی محبت بھی فعیب رہی ہوگی تو مجت کے بارے جس آپ نے کوئی ند
کوئی رائے بھی ضرور قائم کی ہوگی جو بچاس فی صدی سے ہوگی۔ البت جوبات آپ کی بچھ جس ندآئی
ہوگی اور بری بچھ جس تو بالکل ندآئی وہ یہ کرمبت جس کی اجارہ داری شاعروں نے لے رکھی ہوگی اور میری بھی جست دونوں
اس محبت سے اتن مختلف کیوں ہے جس کا روائ بھلے بانسوں جس ہے۔ مکن ہے میت دونوں
صورتوں جس بھی اس ہوتی ہوفر تی مرف اس دوئی کا ہوجو بھلے بانسوں کوشا مروں سے ملاحدہ کرتی

انجام یا متصد کے بارے میں ایک بات اور گوش گزار کرنا جا ہتا ہوں وہ یہ کہ ذاتی
طور پر میں مجت بی نیس بے فرضی تک کو متصد ہے ملا حدہ نیس دی کھے سکتا۔ ہوں بی فن پرائے فن کا
قائل ضرور ہوں اور اے ایک خاص متم کی فی معراج بھی مجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کی
الیے فن سے واقف نیس جس کی پردافت خلا میں ہوئی ہواور چومش خلا ہے سروکار رکھے! سرا
عقیدہ تو یہاں تک ہے کہ خود روحانیت ایک جیئت ہوتی ہے اور ست و رفتار بھی! افضل واعلی
روحانیت ماڈہ بی کی پُر ظوم تجیراورا ہی کو بر نے ، تر تیب دینے سے پیدا ہوتی ہے اور ایک شوس

طقد کرش ہے، ای بنا پرش مجھتا ہوں کفن کتا ہی سیال اور اُن گڑھ کیوں نہ ہو، المام فن اُ سے

ایک خاص شکل اور رفتار دے کر ایک خاص مت بش ڈال دینے سے باز نہیں آتا۔ اُسے آپ

اخلاق و نہ ہب کہیں یاحس شنا می وحس آخر بی فن ہیشہ او ہے کے تراوے کی طرح اس شناطیس

ہے ہم آخوش ہونا چاہتا ہے جے غایت کہتے ہیں اور جوز بی شناطیس کی طرح اس محقیم الشان

زعر گا امرکز ہے۔ مجت اُ می سفناطیس کا نام ہے جوفن کو غایت سے اور زعر گی کو متصد سے مر بوط

اور شھسل رکھتا ہے۔ فن اور غایت کا برشتہ جب بھی ناہموار اور ناموز ول نظر آ سے بھے لیے کہ

معالم محبت کا فیس بوالبوں کا ہے۔

مجت اور بوالبوی کے ای اصول پر خودمجت کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، اور ہیں۔ یعنی
خلوص اور عاشقی خلوص دہ خے فرض ہی ہیں جواب کی بھی طلب نہیں ہوتی اور عاشقی وہ جوفرض نہ بھی
عامی جواب کی مختمی ضرور ہوتی ہے۔ ایک کی نظر اپنے ہے باہر کی مختم یا پیڑ پر ہوتی ہے
دوسر اخودا پناانعام ہے۔ بی خلوص اور عاشقی ہی کے بارے ہیں کہا گیا ہے۔ '' دوست یاں کم ہیں اور
بھائی بہت 'اس کا مطلب نہیں ہے کہ عاشقی مخلص نہیں ہوسکتی یا خلوص ہیں مختی کی شان تا بید ہے۔
مختسود صرف بی بتانا ہے کہ ایک سے ہی بعث باز آنا عالم ہتا ہوں انتخابی دو مراخود مجھے باز آنے کا تہتیہ
کے ہوئے ہے، لیکن یہ مصیبت صرف میری فیس ہے۔ شخ ہیں خلوص کا بیکال عالم گیر ہادو خلوص کا
جتنا کال ہے مختی کی آتی ہی افراط اوسط بچھ ہوں پڑتا ہے کہ حن ایک تو مختی بڑاد اور اب تو خود
مختی کو بی میں کا دوگری ہونے لگا ہے نے خوددادی کہتے ہیں اور جس کے بارے شی خالب نے کہا:

وال ده خرور ومؤ و نازیال بیر تجاب پاس وشع راه ش بم لیس کهال، برم ش ده بلات کیول ا

اب آپ تل موچ کے جب مجت کی اوقات راہ میں ملنے یا برم میں بلائے جانے پر مخصر ہواور بیر منصب بھی اس مشتی نماحس نے چین لیا ہوتو الک مجت سے باز آنے کے علاوہ بندہ ب جارہ کو اور جارہ تل کیا! چنا نچے انجام وہی ہوتا ہے جوشتی و مجت میں ہرنیاز مند کا ہوتا جا ہے اور ہوتا جلاآ یا ہے بعنی اکثر شاوی ورنہ بیز اری!

<sup>1</sup> مزامال

#### شاعری کے بارے بی او کھوند کبنائ بہتر ہے بقول فضے ۔ انظے وتوں کی ہے بیر چزاہے کھوند کھو

کین جہاں تک بیزاری کا سوال ہے، مجت کے سلط میں اے نظرانداز کر نامکن نہیں، بیزاری کا فارسولا ہے کہ انسان کن حیث انوع اشرف المخلوقات ہویا نہ ہوہم خودم کو کا کتات ضرور ہیں اور چوں کدم کو کا کتات ہیں اس لیے حاصل کا کتات ہی ہوئے اور حاصل کا کتات ہونے کی حیثیت سے بیری سنتم ہے کہ کا کتات چاہد در مرول کی ہو حاصل ہمیں ہوئی چاہیے۔ بیر فارسولا ہوں تو یا لکل ٹھیک ہے، جین اس تھیر میں اک صورت قرابی کی ایک مضمر ہے جس نے ایک طرف تواس فارسول کے چھوڑی ہے۔

می ہرانسان کے افرادی طور پر مرکز یامر کو کا نئات ہونے کو بھی تنظیم کرسکتا ہوں اور
کر تاہوں۔ زندگی کے تمام داستے تعظف جھوئے ہوے دائروں کی شکل میں دوڑتے رہے ہیں
اور صلائہ نگاہ سے میڈ نظر تک دائروں کے اس او شان سلسلہ کو میں نے بھی و یکھا اور محسوں کیا ہے
اور اس اختبار سے میں ہرانسان کو اس کا حصد یا جیسا کہ اگر یزی کی ایک شش میں کہا گیا ہے
شیطان کو اس کا حق دے سکتا ہوں ، لیکن اپنے مخصوص چھوٹے بڑے وائزے کا مرکز ومحور ہوئے
شیطان کو اس کا حق دے سکتا ہوں ، لیکن اپنے مخصوص چھوٹے بڑے وائزے کا مرکز ومحور ہوئے
معرض یا محرز نے ایس کہ اور میتے وائزے یا مرکز ہیں وہ ہمارے کر وطواف کرنے لگیں اور اس میں جو
معرض یا محرز نے ایس کہ دون دوئی یا ہمورت دیگر ہم مجود خود کئی ہوں۔ میں اس وقت محبت کو ان
معرض یا محرز نے بی اور ان میں سے ہرایک کی معیت یا احدت ہیں ہے کہ ہم ایٹی آ سائی اپنے
مراض آ جاتے ہیں اور ان میں سے ہرایک کی معیت یا احدت ہیں ہے کہ ہم ایٹی آ سائی اپنے
مسائل اپنے مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور چاہے ہیں کہ دنیا کے اور تمام
مسائل مغروضے یا خواہش کو ریکھوئے گئیں اور ای کی مناسبت سے تر تیب و تنظیم یا کھی ا

آپ نے وہ واقعدتو سناہوگا ،ایک مفلوک الحال ، شاعر صورت اور عاشق صفت بیا علان کرتے بھرتے تھے کہ ان کی شادی بادشاہ وقت کی اڑکی ہے ہونے والی ہے اور معالمہ بچاس فی صدی

الظارقتوں كے بين بيرانگ في بكھند كو جو ہے وفغہ كواندوور با كہتے ہيں سرزاغالب

シャントリッカッと 1

سے ہے۔ کسی نے اس کی تشریع چاہی کہ اس طیہ پر خطبہ صدارت تجب فیز تو نہیں ہے پھر بھی
داستان دلچیپ ہے۔ آ کے سناؤ کہ معالمات آخر بہاں تک پہنچ کس طرح تو بدائداز داز داری و
سرگوشی بیفر مایا کہ پچاس فی صدی یعنی تقریبا آ دھا معالمہ بالکل ہے جھوادر بھٹی آپ ہے کیا چھپانا
تصد دراصل یہ ہے کہ معالمہ بیرے اور شنج ادی کے درمیان ہے۔ ہی تو بالکل راضی ہوں صرف
شنج ادی کا رضا مند ہو تا باتی رہ گیا ہے! آپ اس حادث پر محض نہیں کرآ کے بڑھ سکتے۔ یہ بات اس
فریب ہے منسوب ہو کر گئتی ہی مجمل کیوں نرمعلوم ہوآپ فور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے
فریب سے منسوب ہو کر گئتی ہی مجمل کیوں نرمعلوم ہوآپ فور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے
مطالبہ میں بھوتو سکتا ہوں ، بیکن اس کی نہ تو تا تئید کر سکتا ہوں نہائی ہے بھرددی۔ تا ہم نہادمیت کا یہ
پہلومحض خود پرتی ہی نہیں تا انصافی اور بھی نظری بھی ہے۔ دنیا اس تم کی شاعری اور شورہ پیشتی سے
بالکل ہے پروا ہو کر اپنی اس گردش میں معردف رہتی ہے جے عشق شاعری و نام آوری کے تاکام
بردش دوز گار کہتے ہیں اور دندگی کے فاتح ارتقا ہے جات۔

ا مجھاور کرے بلنداور پست ، حسین دقیع عی اخیاز کرکے ایک ہے مجت اور دو ہر سے
سے فرت کر ناائدان کا سب سے بڑا تن اور زندگی کا اعلیٰ ترین تصور ہے جس طرح محل مندول
کے لیے کہا گیا ہے کہ ہرا تھی چیز ان کا کھویا ہوا سر بایہ ہے وہ اسے جہال بھی و یکھتے اور پاتے ہیں
اپنی ہی چیز بحد کر آشا لیتے ہیں ای طرح انسان کی عینیت و شرافت کا تفاضا ہے کہ جہال کہیں بھی
حسن و فو بی و یکھے فواہ گوشت بوست عی یا خیال وروح عی اسے اپنا لے اور اس کی مفاهت اور
قد رو مزرلت اور تفقی ہی کوئی و قیتہ اُٹھا ندر کھے ، لیکن یہ ہوتا ہیں ، ہوتا ہے کہ اچھی چیز کو و کی کہ
اس کی قد روح مت سے پہلے انسان یہ سوچنا ہے کہ وو مروں کو اس سے کس طرح جلد از جلد محروم
کر ویا جائے اور وہ حاصل اس لیے ہیں کرنا چاہتا کہ وہ اس چیز کا تھے مرتبہ پیچائی ہورا سے تھی
طور پر برت سک ہے بلکہ تحقیق شعور می صرف رقابت کا جذبہ کا مرکز ارتبا ہے کہ چوں کہ یہ چیز اچھی
جور پر برت سک ہے بلکہ تحقیق شعور می صرف رقابت کا جذبہ کا مرکز ارتبا ہے کہ چوں کہ یہ چیز اچھی
آئی چاہے اور واس کی ملک سے ہوئی چاہے ۔ ایک فود پسند حریص کی طرح وہ پند کی ہوئی تمام
چیز وں کا انبار پہلے دگائیت ہوئی چاہتا ہے اور اس کی خود پسند حریص کی طرح وہ پندگی ہوئی تمام
چیز وں کا انبار پہلے دگائیت چاہتا ہے اور اس کی خود پسند حریص کی طرح وہ پسندگی ہوئی تمام
چیز وں کا انبار پہلے دگائیت چاہتا ہے اور اس کی اور ور اس کی خود پسند حریص کی طرح وہ پسندگی ہوئی تمام

نیس کرتا یہ مرض محبت کا سب سے برا خطرہ اور اس کی سب سے بری برتوفیق ہے، و نیا کی
شامت ربہتر ہے کہ یہاں اچھی اور اعلیٰ چیزوں کی کی یا فقد ان ہے۔ و نیا میں سب کچھ موجود ہے
اور ازل سے موجود چلا آتا ہے۔ اسکی چیزیں جن سے محبت کی جاسکتی ہے اور محبت کو لازوال
مسر توں کا سرچشہ بنایا جاسکتا ہے جس سے ابد تک سکون اور خوش دلی کی چھوار پڑتی رہے، لیکن سے
مجت، خود فرضی وخود پرتی سے نیس، دل کشادگی و دل سوزی سے پیدا ہوتی ہے یہ کارو ہارئیس،
ہنر کی دین ہے اضا کی دین بھی۔

یہاں تک آپ نے مجت کی ان کرشر کاریوں کا مطالد کیا جن کا تعلق عشق وحن سے محض پر ہنا نے شعر تھا۔ اب ذراہ یہ گل سنے کہ اس واحد مشکل فرزھ آ دم پر مجت جنانے کے بہانے اور اس کے واسط سے کیا گر رتی رہ شاک کی نے میر سے حال پر ترس کھانے اور ساتھ ہی اپنا حال زار سنا نے کے بعد جھ سے قرض کی فریائش کردی۔ کوئی میر سے او بی کمالات کی شان میں رہز مید پڑھ کر یا نیا مرشرہ جھ سے اپنے "کام بلافت نظام" پر مقد مرتکھوانے پر محر ہوا، اور کی پر رگ کو بچھ اور نہ سوجھی تو میری خدسیے خاتی کا بقوم یا خدا کی طرف سے صلد دینے کے بہانے ، اپنی کرک کو بچھ اور نہ دی میں دے گئے یا اگر آ ہے شاگر دی کا شرف پہلے سے حاصل ہے تو میں اور استحانات کے انتظامات میری شفقت کے بیر دکر گئے۔

بیراطل قوجے کھے ہیں، ظاہر ہیں، کین ان ب ب بردھ کرایک مرطدوہ ہوتا ہے
جے تبدید کہتے ہیں اور جواس حم کی مؤت افزائی ہے پہلے ایک ہاں تا ہے ک شکل میں بیش ک
جاتی ہے جس کو پڑھ کریاس کرنس موٹا ہوتا ہویانہ ہو مقل خرور باری جاتی ہواتی ہے اور بدحوای کاس
عالم میں ان کی مجت اورائے خلوس دولوں کے آ داب بھول کر میں جلد ہے جلداس طرح حای بحر
لیزا ہوں گویا جب تک وہ کام نہ کرلوں گا جم و جان کا کوئی افتیاری یا اضطراری مطالب ادا نہ
کروں گا۔ دراصل جب می کسی الیے بلائے جان ہے بھچا چیز اگر بھاگ رہا ہوں اس وقت
تر سیج معنوں میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجت ہے کس طرح باز آیا جاتا ہے۔ رہا گزر نے کا سوال
تر بہر حال ' فرزید آ دم' 'کھیرا، جو بھی پڑتی ہے دہ گزرتی جاتی ہے درنداس گزر کھنے کاس وقت پورا

### "چکل عردول می لیے جاتا ہے وان

کہ شمان خطرات سے محفوظ نیس ہوں۔ محفوظ تو دنیا شرکوئی جگر نیس کیا عجب چلتے چلاتے اور کوئی نہیں تو یہ ریڈ یو والے ہی ادھراً دھر کی ہاتوں ش آئندہ کس دن کے لیے حامی مجرلیس اور سند کی یہ نوعیت ہوجائے۔ کیے کہوں کہ ہاز آیا سشقت ہے!

خیرر ید یو کا اور بیر امعالمدتو گیر بھی ورگز رکیا جاسکتا ہے، کین مجت کے اُن دم بھر نے دالوں کے بارے جس آپ کی کیا دائے ہے جو شروع کی چیز ہے بھی کریں فتم بھیشہ کی نہ کسی دالوں کے بارے جس آپ کی کیا دائے ہے جو شروع کی چیز ہے بھی کریں فتم بھیشہ کا دائی دعوم مطلب ' پر کرتے ہیں۔ بہر حال ان تجر بات کی فوجے مکن ہے آپ کو کم ، جی تر ذات کا مجموعہ صفات ہونا صوفیوں کی اسطلاح بیل فیس معلوم ہو، لیکن اس کا بھی خیال رکھے کہ ذات کا مجموعہ صفات ہونا صوفیوں کی اسطلاح بیل فیس انسانوں کی ایک فتح بھی ہے جو اس نے کا کتات پر حاصل کی ہے بیادر بات ہے کہ ایک طرف تو میری تنہاذات ہوادر دومری طرف آپ کی سادی صفات!

آپ کو" یاد ہو کہ نہ یا دہو کہ اور ہو ' ابتدائے گفتگوری میں میرے منہ سے لگل گیا تھا کہ میں مجت

ہے کیے باز آؤں جب مجت بھے ہے باز نہیں آئی اٹھ میں بہت ی ' خن مسرانہ' با تیں آگئیں،
میں بھی بھول گیا اور آپ نے بھی کہیں نہیں ٹو کا۔ بات جہاں کی تہاں روگئی کہ باز آیا مجت ہے!
مومن کا ایک شعر سنے جواس موقع پر شاید چہاں نہیں ہوتا، کین اے آپ کمی نہ کمی اور کہیں نہ
کہیں چہاں کرنے پر بجور ہوں کے منہوم شعر کا یا در کھنا ہے مواقع تو آتے ہی دہتے ہیں۔
تو کیا کرتا کہ جربر ہات برنا می تہارانام این تھا

(نثريه-25/نوبر 1942)

...

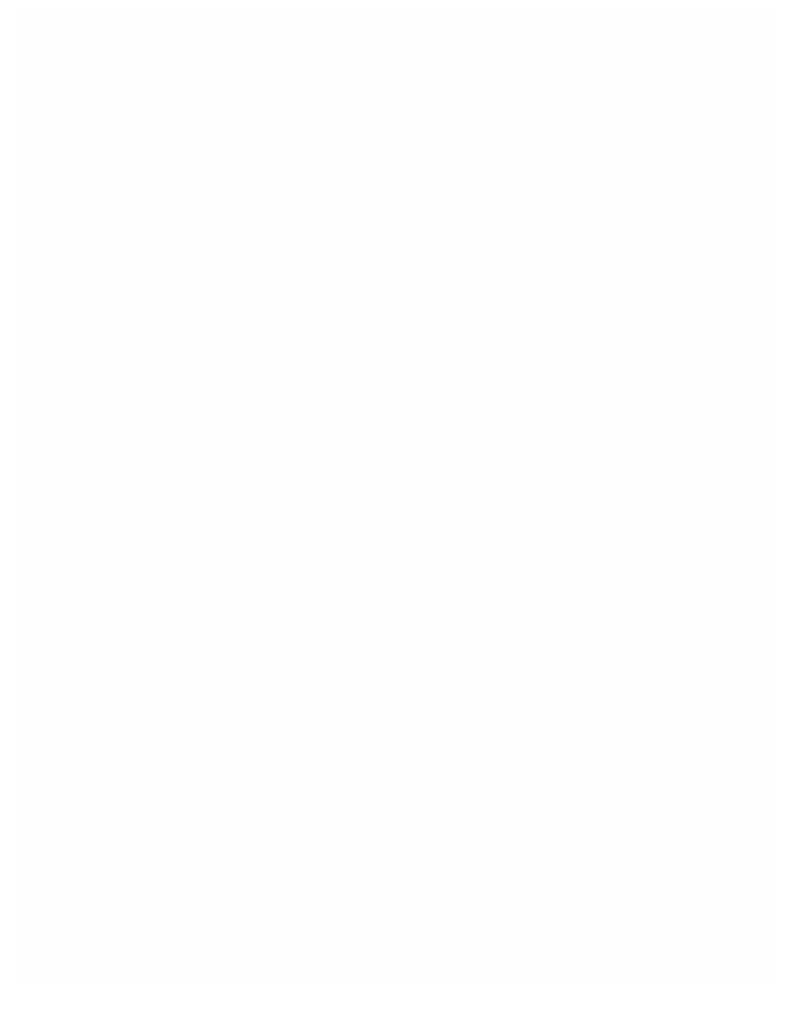

## جينے كاسليقه

عام طور پردیکھا حمیا ہے کہ ہم زندگی کے بعض بڑے اہم مسائل جس بھی اکثر بے تکلف کوئی ندکوئی ترمیم کرڈ التے ہیں، لیکن فردگ مسائل جس بڑے اصرار سے کیسر کے فقیر ہے رہے ہیں خدہب وا ظال کی بڑی ہے بڑی قدروں کو سطاب کردیے بی ہم کو تا تل نہیں ہوتا ، لین ہم لو فے
اور لئیا بی خفیف کی ترمیم یا مصالحت گوار انہیں کرتے۔ اے ہم زندگی کا سلقہ تاتے ہیں۔ سلیقے
بی جینے کے شاید میر معنی ہیں کہ جس کام کے جوآ واب مقرر ہوں ان کوزندگی بی ای طرح ہے بہتا
جائے کی اور طرح ہے نہیں۔ یہ بات ٹھیک ہو یا نہیں میر ہے نزدیک اس ہے آ دی جھلے مانسوں
بیلی بیشنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ سلیقے ہے جینے والے اکثر از کا ردفتہ پائے گئے ہیں۔ ان کی زندگی
مرور طویل ہوتی ہے ، لیکن وہ فوش فراتوں کی اچا تک موت کا اکثر با مث ہوتے ہیں۔ سلیقہ ی

الد مورث الل جب تك جنت جن رہا ہے الیے الیے کا ذکر گا بر كرتے رہے،
ایک وفعہ بچک ہوگی اور بیدونیا وجود جن آئی۔ بیا چھا ہوا یا یُر الن پر بحث كرنے كا جھے ملیۃ نبیل
الد موقع تو یقینا نبیل ہے۔ البت اگر امارے مید الحلی واقال سلیقے ہے جنت ہی جن رہے ہوتے تو
ان ہم كوكى پرمرنے كا سعادت كوں كرميتر آئی۔ الى سعادت شہادت پر ہمی فائز كر دی ہے۔
ابعض المیے لوگ جن كومليقے ہے مردكا رئیس، بتاتے ہیں كہ جینے كا ایسا بھى كیا ملیۃ كہ حس جنت ہے الیا کہ جھے ایسا جینے وائے نكل کے یا نكالے گے وہاں كے ليے مرم كر جنس بیاں پہنے كر اچا كك بھے ایسا محسوس ہواكہ ہے ہے ایسا مصور من واكد ہے جی فود مرنے نگا ہوں ہی نہیں بلکہ جھے مرنے ند دیا گیا تو مار بیخوں گا۔ اس كا مطلب بیہ ہے كہ میں مطلب بیہ ہے كہ میں المطلب بیہ ہے كہ میں مطلب بیہ ہے كہ میں المطلب بیہ ہے كہ میں المنظ عرباد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ بیر اسطلب بیہ ہے كہ میں ایسا شعریاد كرنے كی گوشش شروع كر دی۔ جن انچے بیر كا بیشر ہے:

مرے سلیقے سے میری بھی عبت عمل تمام عمر عمل ناکامیوں سے کام لیا

میراورای قبیل کے دوسرے بوے شعرا کا ایک کال یہ بھی ہے کہ ذہن میں جوخیال آئے اس کے لیے ان کے بڑکل اشعار ال جائیں مے میرا خیال ہے کہ برتمام عرسینے کے مرش میں جتلارہے جیسا کہ اس شعر میں انھوں نے فود اعتراف کیا ہے۔ انھوں نے ناکامیوں کو محبت کرنے کافن بنالیا۔ محرنے عاشق میں اتا سیلقد پرتا ہوتا تو دہ محبت میں مجھی ناکام شدر ہے۔ وہ بعض لیڈر بھی ایے ہوتے ہیں جو تمام مرلیڈرر ہے ہیں، بین کارنامہ کوئی ہیں۔ ان ک
مثال ایے لوگوں کی ہے جن کو کام کوئی ہیں معروفیت بہت ذیادہ۔ دوقوم کوقوا کد پریڈے تو خوب
آشا کرادیتے ہیں، بین اس کو جگ کے قابل ہیں رکھتے۔ کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک قوم
کیر فیروا کی تھی۔ کیر چ واغالبًا مرکب لفظ ہے۔ کپارلور چ کا، پورب میں کپار مرکو کہتے ہیں اور
چ نے ہے ہم آپ والف ہیں۔ ان کا مشخلہ یہ تھا کہ اپنا خون بہا کر ہمیک اسلامتے ہے، آپ ہے
پول انگا اور آپ نے ویے میں ماشل کیا تو انھوں نے چھری اپنے مریا جم کے کی جے پر مارل فون کا فوارہ چھوٹے لگا تو آپ نے چھودے والکر ان سے جان چھرا الی۔ ایک ون بادشاہ کی
مواری جاری تھی وہ اس کارنا ہے کود کی کر کیر چ وں سے بہت مرعوب ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ
جال باز فورج میں بھرتی کر لیے جا کی تو تھیم پر فتح پانا آسان ہوجائے گا۔ چنا نچراس نے تھم دے
ویا اور کیر چ وں کی ایک پلٹن قائم ہوگی۔ بچورفوں بعد کی فیم کا حملہ ہوا۔ مشورہ یہ ہونے لگا کہ
ویا اور کیر چ وں کی ایک پلٹن قائم ہوگی۔ بچورفوں بعد کی فیم کا حملہ ہوا۔ مشورہ یہ ہونے لگا کہ
ویشن کی روک تھام کیوں کر کی جائے۔ بادشاہ کو دفع تا کیر چ وں کا خیال آیا کہ ای دن کے لیے یہ
مرتی کی ہے تھے۔ چنا نچہ بادشاہ کے تھم سے ویشن کے مقابلے پر بیسچے گئے۔ بچروئونی کی نمود جی

خون جگر کی فویت آئی۔ دوجار کم جرول کوایے دخم کے کرسب بھا گ کھڑے ہوئے اور سید مے
دارالحلافت آپنچے۔ بادشاہ کو برا تنجب ہوا۔ ان سے جواب طلب کیا تو انھوں نے دست بست
التماس کیا کہ جبال پناہ اہم دگ پٹھاد کے کرخون بہاتے تے ان کم بختوں کوخون بہانے کا سلیقہ نہیں
آؤٹاؤ کی فیش دیکھتے مار بیٹے ہیں۔ بادشاہ تی بی تو بہت برہم ہوا، لیکن چوں کران کا سکتاب
میں جبال بناہ "کے سلیقے کو خل تھا اس لیے ان کو خاص متم کی خلعت سے سرفراز فر ماکر ملک کے
ایک کوشے ہیں بہادیا۔

بروقع نماوگا اربیلے کفن شریف برآپ ایک چیم دیداند بھی سنادوں۔ مت ہول میرے وفن بھی ایک خان صاحب ہے جن کا کوئی فرضی نام بھی میں وضع کر نائیس چاہتا اس لیے مکن ہے کہ بی نام کی کا صلی نام ہواورا ہے اصرار ہوکہ بیر اروے بخن اس کی طرف ہے اور بیدو مقام ہے کہ جہاں بولی آسانی ہے تعزیرات ہندگی کوئی سیلتے کی دفعہ بھے پر عائد کردی جائے اور مقام ہی کی سیلتے ہے جھی اپنی جان نہ بچاسکوں۔ خان صاحب نے زیادہ جفائش، خاموش اور طاقت ور آدی اس بھتے ہے بھی اپنی جان نہ بچاسکوں۔ خان صاحب نے زیادہ جفائش، خاموش اور طاقت ور آدی اس بھتے ہے گی اور ہاؤس (Power House) ہے جھی آفانا، اور سیتی میں کوئی نہ تھا۔ یہ تھی ہے پاور ہاؤس (Power House) ہے جھی آفانا، مارے گرنا ہوتا تو خان صاحب ہے رجوع کیا جاتا۔ چلم تمباکو پر خان صاحب سے درجوع کیا جاتا۔ چلم تمباکو پر خان صاحب سے سارے کام کردیتے ۔ تھیے کیاڑا کا حورتمی ان کود کیے پاتھی تو گالیاں دینے تکتیں اور نے پاجائے تو سارے کام کردیتے ۔ تھیے کیاڑا کا حورتمی ان کود کیے پاتھی تو گالیاں دینے تکتیں اور نے پاجائے تو سرے پاؤں تک ان پر لد جاتے ، اور بیا نار بل چیتے ہوئے گرنا کو تھی اور بیا کی ٹراموں کا نظارہ کیا ہوگا۔

یرسات کا زماند تھا، ہم افیمی کی تقریب تھی یہتی کے اکھاڑے جی ہا ہرکا کوئی نا مور
پہلوان آیا ہوا تھا جی نے بڑی بڑی کھتیاں ماری تھیں۔ آس پاس کی شہرت پیل چکی تھی۔
فال صاحب بھی بجوم دیکے کر پہنی گئے۔ بچوں اور بے فکروں کی بن آئی۔ سب نے فال صاحب کو
اس پرآ مادہ کرلیا کہ وہ فو وارو پہلوان ہے کھی لڑ جا نیمی۔ فان صاحب اپنی مضبوط نجیب الطرفین
گھر لیا گاڑھے کی مرز کی اور گھنوں سے اوپر دھوتی سیت اکھاڑے جی اُز پڑے اور ناریل سے
کشر لیا گاڑھے کی مرز کی اور گھنوں سے اوپر دھوتی سیت اکھاڑے جی اُز پڑے اور ناریل سے
کش لینے ہوئے کردو چیش پرنظر ڈ الی اور بولے، ''کون سال الرانا ہے'' بستی کے شات نے
خان صاحب کوزیادہ یار امینٹری الفاظ استعال کرنے کی تلقین کی اور درخواست کی کے مرز کی اور

وحوتی آتار کرماف تفود یر اکتفا کی جائے۔ بچول نے ایک نعرہ نگا کرخان صاحب پر وحاوا بول دیا درچشم زون می سیول نے مین تان کرمرز کی آثاردی نظوت با عرصے برخان صاحب تیار نہ ہوئے ۔ البتہ دھوتی زیادہ کس لینے پرآبادہ ہوگئے ۔ درجنوں لڑکوں نے دھوتی کا ایک سرا پکڑ کراس طور سے تھینچا تروع کر دیا جیسے اسکول جی رتہ کشی کی جاتی ہے اور خان صاحب کوس کر تياركرديا كيااورخان صاحب كى بع بولى - خان صاحب اكهاز ع بن تحورى دير تك كمرب رے، پھر ہوئے۔" کون کون ساراوھین سب اک دے آجا کیں۔" لوگوں نے کہا۔ " خیس خیس خان صاحب صرف ایک سے کشتی ہوگ۔" چنانچ جریف سائے آیا۔ ادھر اُدھر پینٹر ابدل کرسلای دی، کین فان صاحب سے می شہوے۔ تریف نے برد کر ہاتھ مانا طاہا۔ فان صاحب نے سمجمالزائی شروع ہوگئی۔انعوں نے ہاتھ طانے کے بھائے اس کی گردن بکر لی اور جا ہے تھے کہ ج خ دے کراس طرح دے اریں چے اسے گاڑھے کی دھوتی کوئیں کی جگت پر چھاڑتے تھے کہ مجع ے ایک" شورطوقال خز" أفعا-" بال، بال-" فان صاحب كه كرلوگ أوث يزا ادر كا بھاؤ كراديا۔ريفريزكى ميننگ بوئى۔خان صاحب كو بتايا كياكديد تركت يُرى تقى - حيف سے سب نے مدردی کی اور اس کو اطمیتان دلایا کدوسری بار خان صاحب سارے آ کئی وتر نی آداب لمحوظ رکیس کے بھتی بجرے ہوگی حربیات کے منہ ہے آواز تو نکلی نہتی ، آنکھیں البت طلقے ے بابرنقل براتی تھیں۔ مدشواری أس نے كيا كه"اس جافكوكوشتى كاسليقىنيں ہے۔ يہ پہلوان نیس ہے مردم خور ہے، میں اس سے ندازوں گا۔ اس میں فن کا احترام نیس ہے۔ یہ جان کا لا کو ہے۔ "وگوں نے خان صاحب کو بُرا بھلا کہنا شروع کیا تو خان صاحب نے مرز کی کندھے پر اورناریل کومنے سے لگاتے ہوئے فربایا" سار شخاہے اکھاڑ الاے بدے ہے کہناہے بدے" اور دہاں ہے چل دیے۔

یادش بخیر! ایک بارجم سب اسرا تک کرنے کے صلے جم کا لی سے تکال دیے گئے،
کالج کے ایک ٹرٹی تھے جو سلقہ، ضابطہ اور پابند گا او قامت کے لیے بڑے مشہور تھے۔ کالج جم ان
کی بڑی مان دان تھی۔ ہم سب نے سوچا کہ ان کو گھیر اجائے۔ چنا مچہ طویل سفر ہے کر کے ان کے
آستانے بر حاضر ہوئے۔ موض حال کیا، بڑی شفقت فر مائی۔ پھر کہنے گئے کہ:

"اسرُ الك كاتو بورا حال مجھ معلوم ہے، ليكن يؤيس معلوم كد تيج كيار با-" جم سب نے كيد زبان بوكر كها كد" جم ثكال ديے تك ـ" فرمايا -" برگر نبيس تم ثكا لے نبيس تھے -"

ہم سب بہت خوش ہوئے کہ اب کام چل جائے گا۔ ان کا فرمانا کہ ہم نکا لے نہیں گئے ۔ نہایت اُمیدافزاہے۔ پھر عرض کیا کہ'' جناب والا پڑسل نے نوٹس نکال دیا ہے کہ فلال فلال طالب علم نکال دیے گئے۔'' ہوئے۔

"ديكمول ده نوش كمال بي؟"

ہم نے کہا کہ وہ مو جو دہیں، بین ہم الا کے ہیں۔ فرمایا الا وا اپنانچہ ہم ہی ۔
ایک فض پہلی گاڑی ہے روانہ ہوکر کالج پہنچا اور نوٹس کی دخطی نقل کے کرممہ وح کی خدمت ہیں المسر ہوا۔ اس درمیان ہم ہیں ہے ابقیہ کی چری خاطر تو اسع کی گئی اور اس طور پر مہمان رکھے گئے عصب ہم جیسا بہتر اور برگزیدہ مہمان بھی ندآیا تھا۔ بیز بان نے نوٹس و کھے کرفر مایا " فحیک ہے۔ جسب نکال دیے گئے۔ پر کہل کے دستونا بی پیچانا ہوں۔ ابتم لوگ فور آامارے بیال سے بطح جاؤ، لیکن یہ بات یادر کھوکہ جو بات کہواس کا جو جس میں ساتھ رکھو کے نش تہما دے کہنے ہی ساتھ رکھو کے اس کے بیا کہ بات منوانے کا ساتھ نہیں ہے۔ زندگی میں ساتھ دی سب بچھ ہے۔ میں اب سے جاؤ۔ آئندہ ساتھ کو ہاتھ سے نہ جانے و بتا۔ "ہم سب وہاں سے بڑے ہی ساتھ وگئے۔ رفعت ہوگئے۔

آج ہماری زندگی جس اس سلیقے نے مجب ایتری پھیلا رکھی ہے، آپ نے امراض کے علاج کے بہتیرے طریقے سے ہوں گے اگریزی، بونانی، ویدک، ہومیو پہنیتی، پانی ہے علاج، ورثن سے علاج، آب و ہوا سے علاج، فاقے سے علاج، نفرا سے علاج، مزرش سے علاج، آب و ہوا سے علاج، فاقے سے علاج، نفروں سے علاج، مثادی ہیاہ سے علاج، مقدمہ سے علاج، مار پیٹ نفروں سے علاج، شادی ہیاہ سے علاج، مقدمہ سے علاج، مار پیٹ پکڑ دھکڑ سے علاج، شعردادب سے علاج، گوروکفن سے علاج، میل جاسوں سے علاج، مشریثر سے علاج، علاج، کی علاج، بی عل

شہروں میں ہوتا ہے۔ جہاں سلیقے اور صرّ انے کا باز ارگرم ہوتا ہے۔ فرض کیجے آپ کی ایک آگھ پھڑ کی ، آپ نے سلیقے کا علاج شروع کر دیا اور سلیقے کے ماہرین کے پاس بھٹھ گئے ، ان کے جینے (جس کو میں جینئے کہنے جار ہاتھا) کے سلیقے میں سب سے بڑا سلیقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے نہ جانے یا کیں جا ہے جان سے بطے جاکیں۔

آب آکھ کے اہر کے پاس پیٹھ اس نے آپ کی آ کھ پر یکی باعدہ کر دانت کے اہر كے ياس بھيج ويا جس نے آپ كے سارے دانت اكھيرو يے اور آپ كوطاق كے ماہر كے يہاں بینیادیا۔ وہاں آپ کے ملق کے لاے کاف دیے گئے اور کان کے ماہر کا راستہ تادیا گیا۔ وہاں کان کا ڈھول شونک بھاکر ہمیشہ کے لیے خاموش کردیا گیا اور ایک بھو نیوسعاو منے میں دیا گیا اور اک کام سے دجو اگر نے کہ جاہت کی۔ اک والے نے اک کے اعد کے سارے فدود ادر بادی بلغ کونون غنه می خفل کرے امراض سینہ کے ماہر کے گھر کا راستہ بتادیا۔ اس نے آپ كاليك آده مجيم و كونن كرد ياادردل ك مابرتك رسالي كرادى الى فيد ول كوافي جك \_ کھے اور اور تھوڑا بہت بھولا بھیلا بتا کر پتے کے ماہر ک طرف رواند کردیا۔ انھول نے پتے کی جگہ اپند كس نكال دى اور كرد وومثاند كامام وقت تك ينيخ كامشوره ديا - انمول في كرده كا تعاقب مثانے تک کیا۔ ایک کوس سے سے خائب اور دوس سے کخفر کردیا اور آپ کوگردہ ومثانہ کے بعض نا گفتہ یہ یروسیوں کے ماہر کے یاس بھیجا۔ جہاں سے نوز علیٰ نور ہوکرآ ب کھروالی آئے تو معلوم ہوا كد كر بك جكا ب اور يوى على عنائ خانے ش آباد ين - يحدى دول بعد آب مركا ، ق آب ك كرے چندتصور بتال اور چندحينول كے خطوط كے بجائے باان كے علاوہ الكمرے كى طرح طرح كى پليني،مصوى دانت،آئتي أتارف ي حاف كى كمانيال، المجكش اور عمل لين ك از کار رفت پیکاریاں اور تام چینی کا تاملوث، گر مائی شندا ال پینیانے والی برخلیں، کانوں کے بھوٹیو ادر دوجار لنگزی بیسا کھیاں برآ ند ہوئیں، اس سارے افسانے کا مرکزی یا بنیادی فتز سلیفہ ہے جس نے سارے کھر میں ماہر مین فن کامل جلوا دیا۔

سلیقے نے ہماری معاشرت على سائنس اور مبادت كا درجه عاصل كرليا ہے كوئى چزاس وقت تك شروع ندى جائے كى جب تك سليقے كار نداور بسولا موجود ند ہو۔ ايك معاحب كوكتو ل كا شوق ہے۔انھوں نے کو ل کے شعردادب کا مطالع کرنے کے بعد کو ل کی طب دسرجری پاس کیا۔ پھر کو ل کے دنامن بھم پہنچائے۔ان کی ٹو انکٹ کا سامان فراہم کیا۔ کو ل کو سروتفری کرانے کے لیے سفید پوش بینٹلی طازم رکھے، کو ل کا فرنچر اکٹھا کیا۔ کو ل کی دل آ سائی اور وردمندی کے لحاظ ہے بیوی کا انتخاب کیا۔ کو ل کے مؤتب نوٹے اورقوم کے کام آ گئے۔ ترکی تعلق کیا اوراس طور پرمیولیلی میں نتخب ہوئے اورقوم کے کام آ گئے۔

دنیا کا ہرکاردبارای سلیقے سانجام پاتا ہے۔ تہذیب و تھرن پھیلانے کا سب سے موشر سلیقہ یہ کے مضرور توں کو گھٹانے کے بجائے بڑھایا جائے۔ بتایا جاتا ہے کہ جم تو می بختی زیادہ خرور تھی ہوتی ہیں اتنائی زیادہ قوم متدن ہوتی ہے مالاں کہ واقعہ یہ ہے کہ جوقو بھی زیادہ خرور قولی کا تنائی بیا اتنائی زیادہ زوال آبادہ ہیں۔ موجودہ عبد کا سب بڑا کا رنا سہ سجھا جاتا ہے کہ اس ذیا نے بھی سب نے زیادہ کوشش پ اقوام کی زیدگی کو بلند کرنے کی کی جاتی ہے اور زیدگی کا معیاراد نچا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ قوم زیدگی کے تعیشات کو زیدگی کی ضروریات بھی خاتی کو معیاراد نچا کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ قوم زیدگی کے تعیشات کو زیدگی کی ضروریات بھی خاتی کردے لیے شاف اور ان کا ناگر یہ وہا قوی عظمت کا معیار بجھ لیا گیا ہے۔ بیر سے نزد یک میا بیا تھی قوم کی خلمت کا اتنائیس جنتا اس کی اشاعت کی دلیل ہے۔ زیدگی کے اس تھی کو لیا ہے۔ زیدگی کے اس تھی کو سے اپنے ہیں۔

مطبوعه: (1) كبكشال-دالى فرورى1945

(2)افكار-كرايى، څره: 477

(3) سيدالا خيار، مفتدوار \_حيدرآ باد، كم رمضان 1322

...

# وفت ضائع كرنے كے طريقے

وقت ضائع سیجے یانہ سیجے وہ خود ضائع ہوتار ہتا ہے۔ بعض لوگ وقت ضائع کرنے پر رو پیرِ غرف کرتے ہیں ، اور بعض ای طرح رو پیر کاتے اور شہرت حاصل کرتے ہیں۔ وقت ضائع کرنے ہیں ہم خاصے نیک نام ہیں۔ پھر بھی ہم اس سے بھتائ ہیں کہ وقت ضائع کرانے ہیں کوئی حاری رہبری کرے ورنہ ہاتھ بٹائے سب سے اچھی سوسائی اور سب سے اچھی حکومت وہ ہے جہاں اینا وقت ضائع کرنے کا ہر خضی مختار ہو۔

سب سے مشہور و مبارک طریقہ وقت ضائع کرنے کا کھی بارنے کا ہے۔ اس کا پرچائز کی استعال برخض کا جدا گا شہوتا ہے، لیکن ہم میں کم لوگ ایسے ہیں جو کھی بارنے کے فن یافقہ سے واقف ہیں خواہ وہ فن برائے فن ہی کے کیوں شقائل ہوں یہاں چوں کہ کھی بارنے اس کے بحث ہاں لیے فنا ہر ہے فن برائے زندگی کا کوئی سوال نہیں! یو قور ہا کھی بارنے کافن اس کا فقتی پہلویہ ہے کہ برخض کہاں تک اپنی کھی بارنے پر مخار رکھا جا سکتا ہے، اور کہاں تک دومروں کی کھی بارنے پر مخار کی افتاد کی تعیمر یوں بھی کی گئی ہے کہ برخض کہاں تک کہ برخض این احتیاج کے دومروں اپنی احتیاج کے مطابق این اوقت اورا فی سکت کے مطابق وومرے کا وقت ضائع کرے!

کھی مارنے کے بارے میں بیام تعقب ہے کہ تھی مارنے سے مراد ہے کاری اور عمل پن ہے کہ تعلق مارنے سے مراد ہے کاری اور عمل بات کے بات کاری اور کھی مارنے والے دونوں کے خلاف صریحی ناانسانی ہے بینی ایک

طرف کھی اوا پی جان سے گی اور کھانے والے کو سوا و نہ طا دوسری اطرف ہم کشتوں کے پیٹنے لگادیں اور جان لینے کے لیے طرح طرح کے عذاب ایجاد کریں چربھی تھے کہلائیں کھی ماروں کا بیان ہے کہ کھی مارنا خاصا مشکل کا م ہے۔ اس میں نیک بھی ہے اور بہادری بھی۔ اس نظریہ سے کھیوں میں طعب اور دنج کی ام روز گئی ہے جس کا اظہار یہ کھیاں اس برسات می خصوصیت کے ساتھ کردی ہیں۔ یہاں تک کدان کا جال باز جتھا امار سے بیش تریز رگوں کے منہ پرمسلسل بھنجھتا تار بہتا ہے ، اور ان کو اس کا بالکل موقع نیس ویتا کہ وہ ملک اور قوم کو وقت اور جان ضائع کرنے کی تد اور بھی کی اور خود سو جدیو ہو جدی کا م لے کھیں!

ایک زماند عمی آدی مارنا آدی کا پیدائش فق سجها جاتا تھا، اب فق مارنے پر ذور دیا جاتا ہے نسل انسانی نے اپنا بیش تروقت انمی ہاتوں پر ضائع کیا ہے اور فوکیا ہے، لیکن اس وقت عمی وقت ضائع کرنے پر مامور کیا گیا ہوں اور آپ کوفو کرنے کا موقع دیا گیا ہے، یعنی وقت ضائع کرنے برفوکرنے کا!

ان دنون اس پر زور دیاجاتا ہے کے خوراک زیادہ پیدا کرو، کیڑے کم پہنو، اور سنر بالکل نہ کرو، نیادہ خوراک پیدا کرے کا بوا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ ہو کے رہنے پر وقت ضائع نہ کرکیس گے۔ دومراسوال نگے بن کا ہے۔ کیڑے کی گئے ہم میں تگوں کا خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے۔ جس کا جورت آپ کی گڑے۔ کس کے نظر آسکا ہے۔ اس جس ایک خوبی یہ بتا کی جات ہی کا جورت آپ کی گڑے ہے۔ کس کا جورت آپ کی کر اضافع ہوگا اور نہ وقت کے نئرول کے کیڑوں میں یہ جب کمال مالک جات کہ ان ہے گئے ہوگا اور نہ وقت کے نئرول کے کیڑوں میں یہ جب کمال رکھا گیا ہے کہ ان سے قانو فاسر پی اضافع ہوگا اور نہ وقت کے نئرول کی دو کان پر آپ اپنا وقت بھی بیا سے کہ ان سے قانو فاسر پی ہوگا ہوں ان اخلاق سر نمائی کے نئرول کی دو کان پر آپ اپنا خوبی ایرے میکن ہے آپ یہ بڑا اور نہ جات کہ نو بی وقت ہی تیس کچھا ور بھی ایہے میکن ہے آپ یہ بڑا اور نہ والی دو کان تک پہنچیں اورائی طرح وہاں نے کلیں قو معلوم ہو کر آپ تو بیوی کے لیے آب ساری خوبی بائد ہو کراڑ نے یا کفن بھا ڈر چھنے کا نہ دستور رہے گا اور نہ کا اور نہ کا دورہ اور جب کفن کا پر دہ سال نہ انتھے گا ہے گو یہ کچھ خروری کئیں در میان سے آٹھ و جائے گا تو قالب کے عیوب پر ہنگی کا بھی سوال نہ انتھے گا۔ گو یہ کچھ خروری کئیں ہے کہ سوال نہ انتھے گا۔ گو یہ کچھ خروری کئیں ہے کہ سوال نہ انتھے گا۔ گو یہ کچھ خروری کئیں۔

تیراسوال سؤ کرنے یا بالکل نہ کرنے کا ہاں بارے میں ہارے بچھے ہور درکو نے کی اب تک کوئی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ اق ل تو یہ کہ ہماری مذہبی آزادی میں خلل اندازی ہے بعنی ہم کوآ خرت کے سفرے باز رکھا جانا ہے جس کا سب سے ذیبی آزادی میں خلل اندازی ہے بعنی ہم کوآ خرت کے سفرے باز رکھا جانا ہے جس کا سب سے زیادہ آسان اور سیدھا راستار بل پر ہے گز را ہے۔ بینی یا تو آپ ریل پر ہے گز ریل اور بر ہے گز رجائے ، بیوم کا ہے عالم ہوتا ہے کر بل کو جگر فیس ملتی کدوہ ہم پر ہے گز رسکے، اس لیے ہم خودر بل پر آپ ہے گز رجائے ہیں، اور جلد ہے جلدا ہے یا دوسرے کی لیو کر دار کو بہتے جاتے ہیں۔ وقت بی نیس جان ، مال ، آبر وسب کے ضائع کرنے کا پیالم یقدسب سے کم خرج اور مختصر ہے۔

وقت ضائع کرنے کا ہمارے ہاں ہزرگوں کے ذبانے سے بیطریقہ چلا آرہا ہے کہ ہم
اپنا ہی نہیں دوسروں کا وقت بھی ضائع کریں۔ ہندوستان میں اس توی عبادت کو ہوی مقبولیت
حاصل ہے۔ تعجب ہے آج کل جب کہ جرائم پیٹرلوگوں کی ہرطرح کی گرانی کی جاتی ہے، دفت
ضائع کرنے والوں کو کیوں آزاد رکھا گیا ہے۔ می دفت ضائع کرنے میں خود بہت لطف محسوں
کرتا ہوں، لیکن سے ہرگز نہیں چا ہتا کہ ایسے لوگوں پر دفت ضائع کریں جن کو مار ڈالٹا میں اپنے
دفت کا سب سے مبادک معرف مجھتا ہوں۔ مار ڈالٹا نیس توان کے میلے کو اپنے ہاتھوں سے اس
شدت سے کھونٹا کہ دوہراد کھے تو سیمھے کہ میرائی گا گھونٹا جارہا ہے۔

وقت ضائع کرنے کے مجھ اصول ہیں۔ ایک تو یہ کداننا وقت کیے ضائع کیا جائے، دوسرے یہ کددوسرے کا وقت کیے ضائع کیا جائے، اور تیسرے یہ کدونوں کا وقت کیے ضائع جائے بیآ خری بات اصول نیس ، ایل ہے۔

ابھی ابھی کوئی نہ کوئی صاحب بھے ہے لئے آتے ہوں گے، جن کی طاقات ہے نکخے
کے لئے بی ہمرتن اور ہمہ وقت تد ابیر سوچنار ہتا ہوں، لیکن بالآخر بھے اُن سے ملتا اس شوق اور
خلوص ہے پڑے گا، جیسے '' دن گئے جاتے تئے اِس دن کے لئے'' نہ فسح عزائم ہے ایک بذو خدا
کے وجود کا قائل ہوا تھا۔ جس فسح عزائم ہے مرف اپنا وقت ضائع کیا کرتا ہوں اور اپنے او پر نفرین
کرتا ہوں۔ وقت ضائع کرنے کا ایک درجہ یہی ہے!

جیدا کہ پہلے کہ آیا ہوں دقت ہی خود بخو دضائع ہوتے رہنے کی صلاحیت موجود ہے شاید ای صلاحیت کا تام دقت ہی ہے۔ آپ نے یہ ہی سنا ہوگا کہ دانت آگیز نے دالے ایک ڈاکڑ نے آس کری کے سامنے جس پرلٹا کر دہم لیش کے دانت آگیز تا تھا ایک جختی آ دیز ال کرد ک تھی جس پر جلی حرفوں ہی یہ تکھا ہوا تھا۔ ''یہ دفت ہی گزر جائے گا'' میں نے معتبر ذرائع ہے سنا ہے کہ دواس بشارت کی زائد فیس نہیں لیتا تھا۔ مریش کو اس بشارت سے بقیبنا تسکین ہوتی تھی خواہ اس کا ظلادانت تی کیوں ندا گھڑ لیا جا تا اس لیے ادر بھی کہ دفت کے ساتھ دانت ہی گزر جانے دائی چی خواہ دائی چیز تھی ۔ اس کا ظلادانت تی کیوں ندا گھڑ لیا جا تا اس لیے ادر بھی کہ دفت کے ساتھ دانت ہی گزر جانے دائی چیز تھی ۔ اس دائی چیز تھی ۔ اس دائی جی گزر جانے دائی چیز تھی ۔ اس دائھ کے بیان کرنے سے میرا یہ مقد تھیں ہے کہ آپ دفت ضائع کرتے یا تیں اس کے لیے دائت آگڑ دوانے شردع کردیں یا جس خض کو آپ دفت ضائع کرتے یا تیں اس کے بارے عی بیدائے دائے اس کے دائے دائے جانے دائے ہیں۔

وقت کا ایک فاضہ بیہی ہے کہ آگر آپ چا جی کہ بیر کہ بیجا گرز رہے تو بیہ بھی نہ گزرے گا۔

فرض سیجے آپ کی شادی ہونے والی ہے، اور آپ واقعی چاہتے بھی جیں کہ بیر مطرحلد چیش آئے تو

بیر بھی نہ چیش آئے گا۔ بھی آپ کو بیدا طلاع لیے کہ آپ کی ہونے والی شسر ال جی ایک ایسے

بزرگ کا انتقال ہو گیا جمآپ سے زیادہ چرخش کو توزیز رکھتے تھے، اور اب ان کے قوم البدل کی خلاش

ہے، یا دفعتا ایسا چا کہ نگل آیا جو شاوی ہے بھی زیادہ خوص ہوتا ہے، یا شسر ال جی چوری ہو گی اور

خوش واس کے علادہ سب چوروں کے نذر ہوا، یا آپ نے رفعت کی درخواست دی تھی، ایکن اس

کے منظور ہونے سے پہلے وہ تکر بی ٹوٹ کیا جس جس آپ خاند آیادی کے خواب و کی در ہے ہے، یا

آپ کے دشمن کچھاس طرح بیمار پڑے کہ چا تھے کہ ان صاف ہو گئے اور انھوں نے آپ

گی رفیقہ حیات یالا زمر ممات کا مطلق انتظار نہ کیا!!

اگرآپ وقت ضائع کرنا چاہے ہیں تو دوا کی بہلے ہے ذہن نظین کرلیما چاہے یعنی آپ کو کھانے مجردوٹی ال جاتی ہے پہنیں، اگر ال جاتی ہے تو پھر آپ کو ہر طرح کی سولت میشر ہے، آپ کے سرکے اندو خلائے محض ہوگا۔ آپ چار پائی پر لید جائے اور سوچنا شروع کرد ہیجے۔ اس کے لیے عافیت کی جگر ہوئی چاہے۔ اگر آپ نے سوک پرسوچنا شروع کیا تو قبل اس کے کر آپ وقت ضائع کرنے کی مہم پر دوانہ ہوں فوٹی ٹرک آپ پر سے گزرتا ہوا اٹی مہم پر روانہ ہوجائے گا ،اور آپ کی جان لینے می ٹرک کا وقت ضائع ہوگا۔ اڑائی کے زیائے می اس کا وقت ضائع کر دائی کے زیائے میں اس کا وقت ضائع کر دائی کی بات نیس!!

اب آپ مو چنا شروع کیجے کداگر زمین گول ہے تو چیٹی کیوں کر بنائی جاسکتی ہے اور چیٹی ہے تو گول کیوں نیس ہے۔ اس کی شکل گاؤٹر مین کے اختبارے گاؤٹرم ہوتو کیا قباصت ہے، اس کی حرکت تھو کی ماندو نہیں ہے جو تر گوش کی ضد میں بھیشہ چال رہتا ہے ، اور اپنی ای حرکت ہے گاؤٹر مین کے پاؤل سے آگیا ہے۔ ہندو متان میں بھیشہ چال رہتا ہے ، اور اپنی ای حرکت ہے گاؤٹر مین کے پاؤل سے آگیا ہے۔ ہندو متان کے تو ہاروں میں ایک اضافہ کا نفرنس تیو ہار کا کیوں نہ کردیا جائے ، جہال ہولی اور شب برات دونوں ساتھ ساتھ ساتی جا کیں پٹانے بھی چھوٹی اور کیچڑ بھی آچھالی جائے! پھر ونیا کا رو ٹی کیٹرے کا سند کیا ہے اور کیوں ہے ، اور کیوں نہ ہوا! کیا بھوک کے سالمات کو بھا ڈکر ایک قوت پیدا کی جاسکتی ہے جو غذا کا بدل بن جائے ، جو ان دنوں ناپید ہے۔ کیا کوئی سرمدایسا ایجاد کیا جاسکتی ہے جو سنز کو آگھ ہے اور جس دل ہے اجالار کے۔ یہاں تی کی کر آپ او گھنے گئیں گے یہ برے معرکہ کا وقت ہوگا۔ وقت کو ضائع کرنے گئیں گے۔

دوسری طرف اگرآپ کا پیٹ خال ہے قوسر یقیناً پھرا ہوگا، اور وقت ضائع کرنے کا آپ کوچن حاصل ہوگا و نیا کے ہر بڑے تہلکہ کاراز" مجوکا کیا نہ کرتا" بتایا گیا ہے اگرآپ و نیا میں کوئی عظیم الشان انتقاب بر پاکرنا چاہے ہیں تو آپ کو بحوکا رہنا چاہے البتہ بینیس بتا سکنا کہ مجوک ہے انتقاب بیدا ہوتا ہے تو انتقاب سے کیا پیدا ہوتا ہے اگراس سئلہ ہے آپ کو دلچیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو دفت ضائع کرنے شن بھی دلچیں ہوگی۔

اب فرض کر لیتا ہوں کہ آپ ہوک ہے افتقاب پیدا کرنا چاہے ہیں یا افتقاب نے
آپ کو ہوکا بنادیا ہے ، اور آپ کواس کی گلن گل ہے کہ کس طرح ہوک اور افتقاب کی دو ہے آپ
اپنی عاقبت اور دومروں کی او قات فراب کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دریافت کروں گا کہ آپ
زندگی کے کس شعبہ کو عندالناس اور عنداللہ دونوں فوز علی فور بنانے کے ورید ہیں۔ فرض تجیے،
آپ نے اردو شعر وادب کوتا کا ہے ، اور آپ اس پر وقت ضائع کرتا چاہے ہیں، یہ ہی اور ش کردیا
ضروری ہے کہ شعر وادب کوتا کا ہے ، اور آپ اس پر وقت ضائع کرتا چاہے ہیں، یہ ہی اور ش کردیا

ے قریب کریں اورادب آپ کا کہنا شانے تو چرز عدگی کوادب کے قریب لاسے اور یہ جی ممکن نہ موقو آپ دونوں کے نظ میں آ جائے۔ اس وقت آپ کی جان سے دور، آپ سے آر پارز عدگی کی نظرادب پر پڑے گی ، اورادب کی زندگی پر اوردونوں

"للانت، بالأنت جلوه يداكرنين عن"

ک نیر تگیاں دکھائے لگیں گے اور آپ جد هر نظر اُضا کر دیکھیں گے ، آپ کواپنائی جلو ونظر آئے گا۔ اپنائی جلوہ و یکیناد و تفریح ہے جس ہے آدی بھی نہیں اُس کا تا ، اور وفت خوب کشاہے۔

افقاب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پہلے اس کی نشو و نما اپنی روح میں کرنا چاہیے

اس کے بعد بیفارج میں ظہور پا تاہدروح میں تو بجوک سے انقلاب بیدا ہو چکا جس کی جھلک

ادب میں کی نظر آنے گئی۔ اب سوال بیرے کہ بیفارج میں کب اور کیوں کر پیدا ہو؟ اس کے لیے

مروری ہے کہ آپ کی صورت بھی اولی ، انتقابی ہو۔ سب سے پہلے آپ کو سر کے بال اور تاخن

یوصانے پڑیں گے۔ بال آ مجھے ہوئے اور گروآ لو دہوں اور ان میں تھوڑی بہت جو کمیں ہوں تو بہت

بہتر تا کہ الہام آفر بی میں سر کھجانے گی تحریک ہوئی رہے ، کرت ، پاجاس ، موٹے گیڑے کا ہواور سیا ہو،

کرتے کی او پر کی جیب میں کلپ سے گلے ہوئے دو تھی فاؤنشین چین ہوں جن میں سیائی شہو،

پاکس میں میلی چیل ہو، اگر شلوار نما افغانی چیل ہوتے دو تھی فاؤنشین چین ہوں جن میں سیائی شہو،

آویزال بست ہو، جس میں برطرح کے مفت تقیم ہونے والے اشتہارات یار سائل ہوں ، فجلی جیب میں

مگر میضا اور ماجس ہو (جس کو دیا سمائی کہنا پور ڈواحر کہت ہے ) سگر میٹ سلسل بیا جائے ، اور اس کے مرکز ایک فیمی ہور کرا ایک فیمی اور کی خیر ارشی

دھو کمیں کو منتشر کرنے کی ذراکوشش شدگی جا دو چیرہ اور دیالوں میں گھوم پھر کرا ایک فیمی ارامنی وہو کی دیا بیو تھی اور اور بالوں میں گھوم پھر کرا ایک فیمی ارسی وہ کے میں اور اور بالوں میں گھوم پھر کرا ایک فیمی ارسی کے دو خیرہ اور دیا بالوں میں گھوم پھر کرا ایک فیمی اس کیوں بازی تارہے ، اور اور ای بانقال بی بازادت ضائع کرتا رہے۔

(موکمی کو منتشر کرنے کی ذراکوشش شدگی جا دور اور اور بالوں میں گھوم پھر کرا ایک فیمی اس کرتا دیا جو کھوں اور دیا بالوں میں گھوم کی کو تارہ ہو۔

طبی زندگ کے تحفظ اور بھا کے لیے فطرت نے ایک چڑیں بے در اپنے پیدا کی جی جو لازم میات جیں مشلاً ہوا، پانی ،گری ،روشی وغیرہ۔دوسری طرف اجماعی زندگی کے نباہنے کے لیے انسان نے وقت ضائع کرنے کے بے شارو سلے اور بہانے وضع کرر کھے ہیں ،مثلاً شاعری،

1 مردانالبكايراشموار طرحب:

جن زلار با يند باد بهاري كا

اللافت ب كمافت جلوه بيدا كريس عن

لیڈری، عاشقی سفلی، اور اس قبیل کی دوسری چزیں، لیکن وقت ضائع کرنے میں جو کمال برقوم، برعمد، برعمراور بردر ہے کی خواتین نے حاصل کیا ہے، وہ کی کواب تک نصیب ندیوانہ ہوگا!

مغرب کے منعتی کارخانوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں کوئی چیز ضائع نہیں

کی جاتی ۔ یہاں تک کر مستوعات کے فضلہ ہے بھی کوئی نہ کوئی کارآ مد چیز تیار کر لی جاتی ہے۔
ہماری خوا تمن بھی ارض وہا کے بڑے ہے بڑے اوراد ٹی ہے اد ٹی واقعہ ہے مطلب کی بات اخذ
کرلیتی ہیں ۔ وہ اپناوقت اس عقیدہ کی تیلئے میں ضائع کرتی ہیں کر دہتی دنیا ہے جاتی دنیا تک ان
کے علاوہ ہر جورت نے بھی شوہر کا انتخاب کیا۔ دولت اور جوائی دونوں اندھی ہوتی ہیں۔ ایک ملط
شوہر کے ہاں جاتی ہے، دوسری فلد مورت کے حصہ میں آتی ہے۔ جاڑا، گری، بہار، برسات،
شادی ، ٹی، جنگ ، قیط، وہا، نیکی ، ہری، خوب صورتی ، برصورتی سب کی سب ان کی ضد میں اور ان

#### كام يس يرب بوه فتذكر بإندوا

کم عربی ادر برعری خوا تین عن بد بات یکسال پائی جاتی ہے کدان کو چند لو یعی خاموش یا مجلا میں رکھا جا سکتا ۔ بیٹے کے مجلا نہ بیٹے کا سب بدیتا یا جاتا ہے کداس کے فرج سے زیادہ اس عن افر بی بیدا ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے آمد وفرج برابر کرنے کی خاطر دہ چینی کودتا، چائد تا پھرتا ہے۔ خوا تین کے پاس از جی اور دفت دونوں فالو ہوتے ہیں بدان کوفرج نیس کر پاتی اس لیے ان کے ضائع کرنے عن منہک رہتی ہیں۔ اس کا وخرج میں دومری خوا تین مجی شریک ہوجاتی ہیں۔

اس مورت می وقت ضائع کرنے کا اصول Rent and lease او اوران اوران اردن روائد باز حاصل به موتاب، اور رفق روائد کی موجاتی ب می موجاتی ب می ایک برگزیده خاتون سے شرف نیاز حاصل ب جو دو مکنز تخیر سے بغیر تین کھنے تک بھ سے گفتگو کرتی رہیں اور اثنا موقع ند دیا کہ میں ان سے عرض کرسکوں کہ مجھے بیند ہوگیا ہے آپ کی خدمت می امرت و حارا لینے کی فرض سے حاضر مواقعا!!

آپ نے بھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم عمل کتنے لوگ اپنے ہیں جو واقعی اپناوت ضائع نہیں کرتے۔وقت ہی ضائع کرنے کافن ایسا ہے جس کوسیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔واقعہ میہ ہے کہ اگرہم جان ہو جو کروقت ضائع نے کرسیس تو زعرگی اچر ن ہوجائے۔وقت کا سیح معرف پہانا ادراس بھل کرنا،اس دنیا کا وجیدہ ترین سنلہ ہے، جوشایہ سمجھا جا سکتا ہے، برتا ہر گزنیس جا سکتا۔
ہم جس بھرفض اپنے بارے جس کسی نہ کسی فلط تبی جس لاز ما جاتا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے کو افسلِ کا کنات بحتنا ہے اور کوئی اسٹے کو افسلِ کا کنات بحتنا ہے اور کوئی اسٹے کو انسان کا کنات بحادر اسٹول کا کنات ہے اور نداسفلِ کا کنات، اس حقیقت کوشاید کا کنات خوذ بیس بھر کی ہے کہ اس جس افسل کیا ہے اور اسٹول کیا ہے۔
البت افسل اور اسٹول کا فریب ایسا ہے جو ہماری زعدگی کی گاڑی کو دشوار گزار دراستوں سے تعینچتا دہتا ہے۔ یہ کا دقت سائع کرنا گورائیس کرسکا۔

(مطبوعه کافزنس گزشہ بل گڑھ 24 رمتبر 1945 نشریبة آل الله یاریدیو، د بلی 13 رمتبر 1945)

## بات میں بات

 اُستاد بُد بُد بُهِ بَهِی میرے شاگر درہے ہوں گے اب اُن کو شاگر دکھوں تو اپنے اُستاد ہونے کا یقین نہیں آتا ، اور بزرگ بجستا ہوں تو اُن کی سعادت مندی آڑے آتی ہے۔ اُن میں وہ سدابہارہم عصریت پائی جاتی ہے جونہ بزوں ہے ڈرتی ہے نہیج ں کوؤراتی ہے۔

یہ جب بھی ملیں کے آپ کی بیوی بچ ں اور آ مدنی خرج کا صاب اس طرح

پچھ کے گویا بیو کا ورخرج تو ممکن ہے آپ کے بول، بیکن آ مدنی اور بچ دونوں بینینا انھوں نے

آپ کو عاریا یا آ دھ بٹائی پردے دکھے ہیں۔ اُن کی زیر گی کا ماصل مشورہ و بینا اور قرض لیمنا ہے۔

البتہ بڑے ہے بڑا آیا فی شناس بید نہ بتا سکے گا کہ یہ پہلے مشورہ و یں کے یا قرض ما تھیں گے۔ ان کا

ایک کال بیہ کرنے بچھلے مشوروں کا صاب ما تھی نے بچھلے قرض کا ذکر کرنے و یں گے۔ بیاتو بوئی

ان کی خوابا پی خواری ہیے کہ اُن کے مشورہ پر ممل کیمچیتی و خود قرض و بیجے اور مشورہ و بیجے تو اس کا

مختانہ خود وصول کریں کے بیمن مجھلے قرض اوا نہ کریں گے جیجہ یہ لکا کہ استاد میرے لیے

ذواضعاف اقل بھی ہیں ادر مقموم علیا عظم بھی۔

ذواضعاف اقل بھی ہیں ادر مقموم علیا عظم بھی۔

اُستاد کا مشورہ دیا اور قرض مانگنا ایک خاص نگذیک کے ماتحت ہوتا ہے۔ جیے کو لَک ذین عشق بساطی جو آپ کے سامنے اپٹی عمر کی کھول کر رکھ دیے اور ہر چیز آپ کو دکھا دکھا کر پوچھے کہ اس کی ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے؟ کسی نہ کسی چیز کی ضرورت نگل بس آئے گا۔ اکثر آپ اپٹی خوش تستی پراُ چھل پڑیں مجے کہ یہ چیز کتنی سستی ال رہی ہے اور بھی آپ بساطی ک مجگ و دَو پر آب دیدہ ہوکر دوچار چیزیں بے ضرورت بھی خرید لیس مجے اُستاد کے مشور د ل کا بھی میں حال ہے۔

آخ اُستاد میں مچھے غیر معمولی تبدیلی نظر آئی۔ جیے اُستاد، اُستاد شدر ہے۔ کچھے نفیہ پولیس سے ہوکر دہ گئے ہوں۔ یاجیے پولیس سے خالف اور مجھ سے فغا ہوں!

عل نے کھا۔

"أستادكيابات مج زين بخت م ياآسان دور مه-" أستاد في آتكيس بندكر كر مركوداكي باكي ال طور پر جنبش دى جي ميرى باتوں فطح نظران ورثاكي درخواست وحيت نامنظور كرد م بول أستاد كے تن عن اس بدشكوني مجھ كر بيرا دل جرآيا، ليكن جيها كدا يے مواقع پر بريدفعيب دوست كوكرنا چاہيے بل نے بى كز اكر كے كبار

"أستاددل تحود اندكرورد نيانا پائداد بقواس ش تبهادا كياتصور افضا توساز كارب د يكولا ان شريتبادا كياتصور افضا توساز كارب د يكولا ان شري ب ملح يحوث پرزي ب آزچود بازار كاكاروباركري ." أستاد في رفته رفته آگو كھول دى اور ميركى كل سے بحويم بن تيتم فرماتے ہوئے بولے اس بحق تحماد سفاوس سے بحصے يكى أميد تقی ." مير اما قعا شفكا كد كمبيل أستاداً س خلوس كو جو ش في أدهاد پشر پر چيش كيا قعا مير سے بى اتبد جور بازار كرز فرونت ندكر داليس ، ش في بينتر ابدل ديا اور كمها .

أستاد برادل كبتا ب كدي يا آب عنقر يب كى مبلك حافت يى جمّا او ف والد يس بجى آب في اس ربيى فوركيا ب كديرا طيداورآب كي عمراس قالل فين ين كدكى حافت كا حوصل كريكيس ـ "

أستاد في أن ي كرت موسة كها-

"بات توسنو،انسان حاقت کی جنٹو میں بیس رہتا۔ بلکہ حاقت خودا شخاص کی جنٹو میں رہتی ہے۔"

میں نے کہا۔

" بیسے ناحق ہم مجوروں پر تبست ہے مخاری کی۔" اُستاد نے کی قدر تنظر ہو کرجواب دیا۔ " شعر ست پر حوشر افت سیکھو۔"

اُستادی آواز میں آرف، بیزاری، سودہشم اور بےخوابی اور بدتوفیق کی علامتیں کچھ ایک لی جلی تھیں کہ میں نے اخلاق واحقیاط کو بالائے طاق رکھ کرفور اُلیک پیشین کوئی سر کردی۔ میں نے کہا۔

"أستادتم يقيية قوم في من جلا موكة مواور جحت جميات مو" أستاد في كها-

"تمماراخیال یمال تک تو می به کدی قوم کفم بی جنا موں، کین ایدامی بیل مول کدقوم کاغم بھی کروں اور چھپاؤں بھی۔ چھپانے کے لیے دوسرے فم کیا کم ہیں؟" اُستادی اس صاف بیانی پر بکوردر ندتها کدم برے ول میں جوغبار تھادہ آمجھوں ہے آنسو بن کرنگل جانا، لیکن بے خیابی میں احتیاط کا سر رشتہ ہاتھ ہے چھوٹ گیا۔ غبار نے آ ککے کا راستہ چھوڈ کرناک کا راستہ اختیار کیا، اور میں نے چھینک کر اُستاد ہے شرخردئی ماصل کرلی تھوڑی دیر بحک خاسوشی کا تسلط رہا۔ میں جمائی لینے والائی تھا کراً ستاد ہولیے۔

'' ملک میں آج کون ایسا ہے تھے مکافم ندکھائے جار باہو۔ پھر جب کھانے کو پکھ نہ ہوتو اس فم کا بڑا سہارا ہے۔ تہارا شاعروں سے بڑا کھانہ ہے میں چاہتا ہوں کرتم کوئی نعرہ ایسا بتا دو کہ ملک میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگ جائے بس ایک نعرہ تصنیف کردد۔ باتی انشدا لگ ہے۔''

میں نے کہا" اُستاد ہاشاہ اللہ خودتو نعر وتصنیف کر بچے اور جست میری بڑھاتے ہواور نعرہ بھی کیمانعرہ" اُستاد نے بچوخوشی اور پچھ تذنبذب میں آ کراپنے کان ایسے کھڑے کیے کہ جھے وجدسا آ تامحسوں ہونے نگا، یو تھا۔

"يتاوق عل يريايو؟"

عل نے کیا۔

"أستادال فعروب بوافعره اوركيا موسكاب."

أستاد في أكث كركها-

"بتاكوسى دونعروكياب-"

عل نے کیا۔

"ارے آپ اتنا جدیجول جاتے ہیں۔ آپ ہی نے تو ابھی فرما یاباتی اللہ مالک ہے۔

تی جائے قواس میں سے باتی تکال دیجے یعنی مرف اللہ مالک ہے۔" اُستاد پکھیٹ بٹائے ،اور
ایسا معلوم ہوا جیسے سہارا ند ویا گیا تو بچھ جا کیں گے، لیکن کسی سہارے بغیر خود ہی سنجل سمے ،اور
خاصی مری ہوئی آ داز میں گو یا ہوئے۔" ہات تو ٹھیک ہے، لیکن بریجا بدوں کا انتا نفر وزیس معلوم ہوتا
جنتا فقیروں کی صدا ، نفر و تو اپنی جگہ پر جسیا ہے فاہر ہے، لیکن اس میں آیک مجمول ہے ہے کہ آئے کل
بالک کے نام سے لوگ برگمان ہوتے ہیں۔ سارا ہنگاہ مالک اور ملکیت ہی کا تو ہے میں بی نفرہ

نگاؤں گاتو سوامیرے کی اور کا بھے نہ گڑے گا۔ یعنی ملیت کوئی نہ چھوڑے گا اور دھاوا بھے پر بول دی گے۔''

میں نے کہا۔

"أستاداتى وجديوجدى بات على في آب ي مي دين كمين ايساتو دين كرآب ديا عنقريب أفعالي جاف والع مول ""

اُستاد بکو اُداس ہے ہونے گلوق میں چوکا ہوا۔ اس لیے تبین کداُستاد کے تی میں پیشین کوئی درست نظنے والی تھی بلک میں اس لیے تحبرایا کہ بکی وہ مقامات میں جہاں اُستاد قرض ما تک بیٹھتے میں اور بھی واپس نیس کرتے۔ میں نے کفتگوکا زُنْ بدل دیا۔

میں نے کہا۔

"اُستادلیڈر بناکوئی مشکل کام نیس جمن ایک بات ایسی ایمی بیرے وہن میں آئی ہے،
وہ یہ کہ آپ نے بھی اس پہلی فورکیا ہے کہ قوم کا فم اسکیٹیس کیا جا سکا۔ اسکرادراگریزوں کے
زبانہ میں آپ کو یاد ہوگا، قوم کے فم میں لیڈر دکام کے ساتھ ڈزکھاتے تھے اور جم آپ ہولیس کے
ڈیڈے اب آپ یہ سوچ لیجے کہ آپ تو قوم کے فم میں"اُنگور" ہوگے اور حکام برایر ڈزکھاتے
رہے، اور دمتر فوان پرآپ کی حیثیت زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم آپھوری کی دی تو کیا ہوگا۔"

استاد نے کہا۔اور جی اُستاد کے ساتھ ناانسانی نہ کروں گاانھوں نے میری ہاتوں سے
متاثر ہوئے بغیر کہا کہ 'جوائی دیکھولیڈ ری اور خطرہ ساتھ چلتے ہیں اور جب بید دونوں چلنے
سنتاثر ہوئے بغیر کہا کہ 'جوائی دیکھولیڈ ری اور خطرہ ساتھ چلتے ہیں کون مزائم ہوسکتا ہے اور بی
سنتے ہیں تو پہلیس بھی ہیٹے نہیں رہتی تو جرائم کے کھڑے ہوجائے ہی کون مزائم ہوسکتا ہے اور بی
وہ وقت ہوتا ہے جب نعرہ لگائے کی ضرورت ہیٹ آئی ہے۔ نعرہ کا اصول بیہ کے دالفاظ تحقر
موں مطالب زیادہ سے زیادہ اور ظوم کم سے کم ہو، بیکن موال انعرہ کا نہیں تہاری نیت کا ہے۔
آخرتم نفس مطلب پر کیوں نہیں آئے جب ای طلک میں مارتا مربا ہے، تو لیڈری کے مسئلہ کو المجمول ہوں ہو گئے۔ اورہ اصرار نہیں۔''
انجماد سے یا التو ایس ڈالنے سے کیا نتیجہ ؟ رہا یہ کہ کون لیڈر ہواس پر جھے زیادہ اصرار نہیں۔''
میں نے کہا۔'' بھے ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر، ہوئے'' اُستاد نے برافر وخت ہو کر کہا۔'' بات تو ٹھیک
سے ہو، لیکن بیشعر پر ھنے کی کیا احت ہے۔ میں کہتا ہوں لیڈری کا مسئلہ تو سیدھا ہے، لیکن

پریس کا خاصا میز حاب۔ اس کا کیا کیا جائے؟ "اس لیے یس پولیس سے ہدردی بھی رکھتا ہول اور قدر سے درائی ہوں۔ ہدردی اس لیے کریے چارے ایس کام پر نگادیے گئے ہیں جو ان کے بس کا نیس اور ڈرٹاس لیے ہوں کہ یہ فور کی کے بس کیس ۔ "اُستاد میر سے اس اعتراف سے بالکل متا ٹرئیس ہوئے اور بچھ اس انداز سے تقریر کرنے گئے ہیں وہ جہاں ہیئے تھے وہ نہ صرف یہ بالکل متا ٹرئیس ہوئے اور بچس اس انداز سے تقریر نہیں آستان نیس۔ سیکھ بھی نہ تھا صرف راوگر ارتفا۔ اور میں ان کا درست نہ تھا بلکد اُن کا بھ بجر ہا تھا۔ فر بایا" دیکھوئی تہاری ذہبنت بحر ماند فلسفیا نہ ہو یا اس میں اس کوئی علاقت نیس۔ اس تم کی تعلیم یو نیورسٹیوں میں دی جائی ہے اور فیط عدالت میں ہوتے ہیں جہاں سے بیل خانداور گورستان کے ڈانڈ سے ہوئے ہیں۔ "
فیط عدالت میں ہوتے ہیں جہاں سے بیل خانداور گورستان کے ڈانڈ سے ہوئے ہیں۔ "
میں نے کیا۔

"أستاديم كوبوكيا كيا بي ليدرى كأميده اربوادر يو نيور شي اور عدالت سے بيزاد"

اُستاد بكوسوئ عن بر گئے ، اور دريتك يو نمي پڑے رہے ہا قا قر بحرى طرف اللي نگاه

عدد يكف شك كدا كراً ستادكو جلدا زجلد بيڑى چش ندى گئ تو يا تو اُن كى آئكھيں چھرا جا كي كي يا

على فود چھركا بن جاؤں گا۔ عمل في بيڑى كے ليے آدى دوڑا يا تو اُستادكى ركوں عمل بھي فون

دوڑ في نگا۔ جب تك بيڑى ندا كى اُستادا تكھيں سينچے اور ہاتھ لينے رہے۔ بيڑى آئى تو جلاكرا يك

ايساسنسار ميث كش ليا كديڑى تيزى ہے تم ہونے كى اور عمل ان كر يب كھنچے سالگا۔ اُس

فضاصاف ہوئی قریم نے دیکھا کہ اُستاد کے لیوں سے ایک فد بہتہ م برآ مدہود ہا ہے پھرآ پ بی آ پ ہو لئے گھے۔ فرمایا '' دیکھو بھائی میر سے سامنے مدالت کا نام بغیر کافی لوٹس دیے شاہیا کرو۔ دنیا کی ہر بات بھی جی آتی ہے مرف' مدالت' میری بھی ہے ہاہر ہے۔ تم کوش بہت عزیز دکھتا ہوں اس لیے تم ہے پھی تیس چھپا تا۔'' میں پھرڈ راک اُستاد کی ہی ایک فرمائش نہ کر جینیس جس کی بنا پر اُستاد کی طرف ہے میں بھی سطمئن نہ ہوا۔ میں نے خشوع د محضوع ہے جس میں تھوڑی ہی دھمکی بھی شال تھی کہا۔ ''اُستاد ہرگزنیں، جوہات چھپانے کی ہےاُے ضرور چھپار ہنا چاہے۔ احنت ہے میری دوئی پراگر میری دجہ ہے آپ کواپناراز فاش کرنا پڑے۔وہ بھی چھی پر۔''

أستاديراس كالمطلق الزندة وافر لملا-

"كيابتاؤل وه رازنيل عصرف ايك ماديد ب"

ين نے کیا۔

"أستاد ماد شبحى باورمرف بحى!"

25 25

" ویکھو بال کی کھال نکالنا بدتیزی ہے، اور ای سے میں مدالت کے نام سے بیزار موں۔ میں تم سے کینے بیے جار ہا تھا کداگر عاقل اور بالغ موقو عدالت میں بھی نہ جانا اور اس کے ساتھ ساتھ شریف بھی موقو کمی کو جائے ندینا۔"

میں نے کہا۔

"أستاد زبانی ومیت على بوے جھڑے پرتے ہیں اس كى رجنرى كرانے كى ضرورت ہے ورندتم خداكى عدالت على جواب دہ ہوكے اور على دنیاكى عدالتوں على محتیا تحتیا تيم وں كا۔"

اُستاد نے میری وقت کا کوئی کھا افتین کیا اور ندائی جادشہ حراسال ہوئے جس کی
میں نے بشارت دی تھی۔ کہنے گئے ،'' تہارے اطوار ٹاپندیدہ اور تہارا انجام ڈراؤ تا ہے۔ بین
ایک بار عدالت میں پہنس گیا تھا بھے ہے کہا گیا کہ طف اواد کو کدی اور صرف کی بولو گے ، اور کی
معلاوہ اور کچر ند کہو گے میں نے وعدہ کرلیا کدابیا تی کروں گا ، بین جب عدالت ہے باہر لگا او
معلوم ہوا کہ دکیلوں کے ذخل فصل ہے میں دروغ طفی میں جٹا ہوگیا تھا اور اس ہے نہتے کے لیے
معلوم ہوا کہ دکیلوں کے ذخل فصل ہے میں دروغ طفی میں جٹا ہوگیا تھا اور اس ہے نہتے کے لیے
مجرانے کی کوئی بات بیں جس کے پاس پسیے نیس اس کے پاس آبر دمجی نیس ہوتی ہیں "مقلی"
میں جواب دی کوئی بات بیں جس کے پاس پسیے نیس اس کے پاس آبر دمجی نیس ہوتی ہیں "مقلی"
میں جواب دی کوئی بات بیں جس کے پاس پسیے نیس اس کے پاس آبر دمجی نیس ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ جس
میں جواب دی کوئی بات بیں جو اس نہ ہوں اس کو موالت میں جانے کی کیا ضرورت تھی وہ تو براوراست

اس طرح کے تفیے فیصل کرسکاتھا اور پرسب اس لیے کہ بات میں بات تکلتی رہی ، یا بال کی کھال کھینچی گئی۔ پھرایدانہ بیجے یانہ ہونے و بیچے ہو کھال کھینچنے ہے بھی کوئی وریخ نہ کر لے۔ ہو لیے تو بچ کی تو بین رو ہے تو اپنی تو بین ، گاہے تو عدالت کی تو بین ۔ اللہ نے بہت اچھا کیا کہ قبر میں وکیلوں کے لانے کی ممافعت کردی ، لیکن قبر میں جس طرح کے فرشتوں سے سابقہ ہوتا ہے وہ بھی کچھ وکیلوں کے هم البدل نہیں ہوتے!''

اُستاد بغير كوئى مطالبہ كيے ہوئے كي لخت اُشھے اور چلے گئے۔ ييڑى كا بنڈل اور دياسلائى كا بكس بھى بھولے سے اُن كى جيب ميں چلے گئے ،اور ميرے آپ كے سوچنے كے ليے كھا تار چھوڑتے گئے۔

بات میں بات ایک ریڈیا کی لیند ہی جیس عالم بست و بود کا سب برا حادث می الم بست و بود کا سب سے برا حادث می برا ہے جو صدائے کن ہے شروع ہوااد رمطوم نہیں کہاں پر کب اور کیوں کرفتم ہوگا۔ اس ایک لفظ ہے معانی ومطالب کا سلسلہ کہاں ہی بچا اور خیال وگل کا کیسا ہے بناہ دب پایاں طوفان بیاہو گیا۔

انسان نے کیوں کر موجا یا بات میں بات نکائی اُس کی اس صفت نے اس کے ذبین دہ گل کو کہاں سے کہاں پہنچایا کس کی طرح اُس نے انسان کو گرایا اور اُبھارا۔ برا اولچ ہ اور شان دار مطالعہ ہے۔

انسان کی وہنی اور گل می بربر گری کی تاریخ تمام تر نہیں تو کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کی شک ما ما سے سے اس پر ہم ایک علی نظر بھی ذالیس تو معلوم ہوجائے گا کہ بات میں بات پیدا کرنے کا مکسانسان میں کس دوجر داخل ہے انسان کو کیا ہے کیا بنایا اور کیا ہے کیا بنا دے گا۔

ملک انسان جا نور ہے ، لیکن ایسا جا نور جو دوجر اجا نور دی نہیں بلکہ دوجر اخیال بھی پیدا کر سکتا ہے کی ایجاد کو لیے اس کا سلسلہ کسی طرح کہاں ہے ٹر و ع ہوا گل اور دی جو اس کا سلسلہ کسی طرح کہاں ہے ٹر و ع ہوا گل اور دی تھی اور دی گیا اور کہاں ہے ٹر و ع ہوا گل اور دی تھی اور دی گل ہے کن چگر وں ہے گر دانہ وا کہاں تک بھی اور دو کہاں ہے ٹر و ع ہوا گل و دور اُس کے کن چگر وں ہے گر دانہ وا کہاں تک بھی اور دور کہاں جا کر دم لے گار والے کا یا انکشاف ہے فرزا نے گا۔ آ قاز بدانہام ہے یا انجام ہے آ قاز جس طرح دیے ہیا ور دو کا یا انکشاف ہے فرزا نے گا۔ آ قاز بدانہام ہے یا انجام ہے آ قاز جس طرح دیا ہے دیا

(مطيور \_ كانفرنس كز ف بلي كؤه 16 مرى 1946)

## ينگھٹ

جین میں میر فرا ہول ہے۔ اللہ ہوا کرتا تھا، اور ایک یک بالاب ہوا کرتا تھا، اور ایک یک بال ہی۔

یک بان سے میرا مجموعہ بی تھا کہ جب اس کا تھکا ما عدہ گھوڑ اوالی آئے تو شماس پر سوار ہو کر قصبہ

کتالا ب یا ہے میں معلوم نہیں کیوں وفعنا بید خیال آیا کہ یکہ کھینے میں جتنے پاؤں کی ضرورت

گھوڑ ہے کے ول میں معلوم نہیں کیوں وفعنا بید خیال آیا کہ یکہ کھینے میں جتنے پاؤں کی ضرورت

ہوتی ہے اسنے کی پانی پینے میں بالکل ضرورت نہی اُس نے اپنے بچھلے دونوں پاؤں کو ہوائی اس طور پر بھیکا جیے اُن ہے نہا جا جا جا جا ہتا ہو، نتیجہ بید ہوا کہ میں گھوڑ ہے کا گردن اور سر پر سے گزرتا

ہوا تالا ب میں جاگر ااور جو پانی گھوڑ ہے کے پینے ہے بی رہا تھا اُسے جلد جلافتے کرد سنے کی کوشش

مرنے لگا بچھسٹ پر بچھ کورتی تھی میں، انھوں نے واویلا کھائی تو میں نکالا گیا۔ میکن ہے ہی سب

ہوکہ میں مورتوں کور کھ کر مجمی واویلا بھائی تو میں نکالا گیا۔ میکن ہے ہی سب

ﷺ تھے کا بیرا دومراضور وہ ہے جب اسکول میں ہمارے ہیڈ ماسر صاحب نے ترجموں کی دیخوں اور نارسائیوں پر ایک دن لکچر دیا۔ ہیڈ ماسر صاحب بڑے تن وقوش کے آدی سے اور تین چیزوں سے بھی علا حدہ نیس پائے گئے۔ بغل میں بید ایک ہاتھ میں الارم ٹائم چیں، اور دوسرے میں نیب کا فقط تھا ، یعنی خلال !!ان تینوں کا جوڑ بھی بیری بچھ میں نہ آیا۔ اگر حضرت امیر خسر وکی عادت پھسٹ پر جانے کے بجائے اسکول میں حاضری دینے کی جوتی تو وہ اان پرکوئی ائمل جوڑ ویتے ، تکچر میں انھوں نے فرمایا کرایک زبان کا ترجمہ دوسری زبان میں کھل طور پرنہیں ہوسکا۔ شاہ بی دیکھو چھسٹ کا بیگیت ہے۔ " بنیا مجران کو میں کیے کیے جاؤں۔ "اب بتاؤ" کیے کیے۔" میں جو بات ہے وہ اکہا کے کول کراوا ہو کئی ہے۔ کیے کیے اور ہاؤ ہاؤ کو موصوف نے ذراسر نوشی میں آگر ایکٹ کرکے بتایا تھا۔ میں اب تک نہ پچھسٹ کے اس گیت کو بھولا ہوں اور نہ میں آسر صاحب کو!

چھٹ کا میراتیراتھ ورو ہے جب میں نے گرامونون ریکارڈ پر پہلے پہل غالبًا
جا کی بائی کا ایک گانا شا۔ اس گانے کا ایک گلاایہ تھا۔ "گوری دھیرے چلوگلری چھک نہ جائے۔"
حاضرین پر سکتنا در سکرات دونوں کا عالم طاری تھا۔ مدتوں میں اس مسئلہ پر فورکر تارہا کہ مگری کا
چسکلنا کیا وہ گرکرٹوٹ بھی جائے تو کیا ہرج واقع ہوگا۔ دوسرے یہ کہ گگری لے جانے والی
کبھی گوری نہیں ہوتی خاص کا لی اور بھٹ ی ہوتی ہے اور بغرض محال کوئی گوری بھی ہوتو
اس فریب کو گگری کے چھکنے کا خوف دلانے کے بجائے یہ سمزے گری خودا ہے سر پر کیوں
فیس اُٹھا لیتے!

بھسٹ کا چوتھانفور میں نے ادبیاطیف سے لیا جب آج سے میں بائیس سال پہلے ٹیگور کے تنج میں ہر لکھنے والے کی تان تالاب، بھسٹ، گاگر، کول، ستارے سے شروع ہو آن تھی اور بینکڑوں نقطوں اور ناکمل جملوں سے گزرتی ہوئی بھھاس طور پر فتم ہو جاتی تھی کے شرفا وہملانے اور شہد سے ناچنے لگتے تھے الانتابعد)

پھے کوگاؤں میں وی حیثیت حاصل ہے جو پورپ میں سوئز رلینڈ یا اسر یک میں اور ڈیان خود بین سوئز رلینڈ یا اسر یک می ال دوڈ کو ۔ یہاں جمیع اقوام کے جلے بھی ہوتے ہیں اور بُتانِ خود بین وخود آرا کی نمائش بھی۔ شاوی بیاہ، فوتی فراری، کھیت ، مولی ، بارش اور فصل پر تیمرہ بھی ہوتا ہے اور بلبل کے کا دوبار پر خندہ ہائے گل بھی ۔ کس کا میل کس سے بڑھ دہا ہے ۔ کس کے پاس نیاز پورا گیا ہے کس کے بال نیا گل کھلا ہے کہاں ساس سر سے کافم ہے اور کہاں نئو بھاوج کا الم ، کس بچے کے چیک نظی ہے، نیا گل کھلا ہے کہاں ساس سر سے کافم ہے اور کہاں نئو بھاوج کا امر کون پروقت پوڑھا۔ اور کس کھیت میں سرسوں پھولی ہے ۔ کون ہے وقت جوان ہور ہا ہے ، اور کون پروقت پوڑھا۔ کس کے سر میں جو س زیادہ ہے ، اور کن تول سے اور کس کھیت مقدے جیتے ، اود

کاشت کار نے گئے کھیت بیچے۔ زیمی دارادر تخصیل دارکی کیسی بنتی ہے۔ سا ہوکا راور پڑواری کی کستی کھنٹی ہے۔ ان تمام باتوں کی تحقیق وتفیش ای طرح ہوتی ہے جس طرح حکوشیں ایک دوسرے کی تجارت وصنعت اور سیاس معاہدات اوراختلافات پرنظر رکھتی ہیں راز و نیاز بطس وطنز، وراز رانا، جوڑتو ڑ بہمی عرش پر بھی فرش پر بغرض وہ سب جو سیاس ایوانوں میں چیش آتا رہتا ہے۔ عورتوں کے اس پچھسٹ پارلینٹ میں چیش آتا ہے، جوابے حقوق ، اپنے ذے دار ہوں اور اپنی کرور ہوں کا اتنا تا ماس رکھتی ہے، جتنا خود مختار اور متحدہ اقوام کی ایک مجلس کورکھنا چاہیے۔ کو بایں حیلہ معد بڑار انجام یا انعام وہی سفر خرج یا زادراہ ہوتا ہے جوگا گروں میں بجر کر لایا جاتا ہے۔ جس کے چھلکنے پر ہند ستانی ظموں کے گیت بنتے ہیں۔ شع حیات او و بے گئی ہے۔ جاتا ہے۔ جس کے چھلکنے پر ہند ستانی ظموں کے گیت بنتے ہیں۔ شع حیات او و بے گئی ہے۔ کا نئات کی کر لیکنے یاس کی نبض چھوٹے گئی ہے، اورافسانے برائے زندگی تصنیف کیے جانے کی سے ہیں۔

 میج وشام بچھٹ کی طرف جورتوں اور بچوں کی قطار جاتی ہو کی نظر آتی ہے۔ان میں وہ بھی میں جو تطعاب نے بان میں اور ایسے بھی جو کلیڈ ب نگام میں سینی مویشیان بھی اور عورشی بھی انھیں میں لیے بطے ایسے کتے بھی نظر آئمی کے جو بھو نکتے بھو نکتے فاقہ کرتے کرتے ، اور مار کھاتے کھاتے بھول عالب:

یاں تک ضیا ہے گہ آپ ہی اپنے تھے اور کسان کور کئی ہے جدا کرنا بہت شکل فن ہے ، کسی مولیٹی کسان معلیم ہوئی ہے ، اور بھی کسان مولیٹی ہے جدا کرنا بہت شکل فن ہے ، کسی مولیٹی کسان معلیم ہوئی ہے ، اور بھی کسان مولیٹی ہی گھنٹ کے ماحول بھی آپ کو کچیز ، ڈھول ، گیڈیٹری ، حتر تمر تجاڑیاں ، گرد اور جالے کی سوغا توں ہے ارکی پھندی ملیس گی۔ پیپل کا پرانا درخت ہوگا جس کے سب سے او نچ الگ تعلگ فعالیے پرایک گدرہ کسی مردہ جانو رکی پرانی چکلی اپنی کا بڑی ہوئی الآئی کے بوئی الآئی مولی ہوئی کے بوئی الآئی مولی ہوئی اور بچ کھیل لیتے ہوں گے ۔ پیپل کے کر در سے تنے کی ایک سے ہوگی جس کی ہوئی اور سے تھی اس کے جہاں گاؤں کے مردعورت بچ آسان وز جن کی بوئی اول سے مجان ہوئی دعا ما تھے ہیں۔ کسیان صرف آفوں سے نجات پانے کی دعا ما تھی ہوئی ہے ۔ مقبول آسائش کی دعا ما تھے کا بیش اسے بھی نعیب نہ ہوا۔ پچھ فاصلے پر خوا نچ والے کی خت حال آسائش کی دعا ما تھے کا بیش اسے بھی نعیب نہ ہوا۔ پچھ فاصلے پر خوا نچ والے کی خت حال مجھونیٹر کی ہوگی۔ جہاں چینٹر کے اس پیٹر کے آس پاس یا سیندور گے پیپل کے سانے مبارتی رسوٹروں کو پانی با سے گا۔ رہا ہی جی اے اس تعلیم کریں گے جس میں خوا نچ والے کا حسان میں جوراورڈ اکو مالی فیمت کی دعا ما تھیں کے یا اسے تعلیم کریں گے جس میں خوا نچ والے کا جسان کی حسان میں جوراورڈ اکو مالی فیمت کی دعا ما تھیں کے یا اسے تعلیم کریں گے جس میں خوا نچ والے کا جس میں خوا نچ والے کا جس میں خوا نچ والے کا جس میں جوراورڈ اکو مالی فیمت کی دعا ما تھیں گی یا اسے تعلیم کریں گے جس میں خوا نچ والے کا بھی

پھسٹ میں گاؤں کی بوری تاریخ لے گی مختر پیانداور مذھم رنگ وروپ میں دہ مام نقوش نظراً کی گھسٹ میں گاؤں کی بوری تاریخ لے گی مختر پیانداور مذھم رنگ وروپ میں دہ منام نقوش نظراً کی گئی ہے جو کہ کا ادب معمور ہے اور ہوں و حوصلہ جن وعشق، فلاح و فلاکت کی وہ تمام نیز گلیاں ملیس گی جو تمدن کی تاریخ میں بوک اہمیت رکھتے ہیں۔ کو کی، تالاب، ندی، چشرا چی اپنی جگہ کا کہ موجود ہیں۔ کو کی، تالاب، ندی، چشرا چی اپنی جگہ کا کام دیتے ہیں، لیکن روا تی کی کھسٹ وی ہے جہال سید ھے سادے دیماتی مردمورت

یج پانی لینے اور پینے جاتے ہیں۔ جہاں وہ فراخت اور بے تکلف سے ایک دوسرے سے باتی کرتے ہیں۔ مجد کرکدان کو ایک دوسرے سے باتی کرتے ہیں، جھڑتے ہیں اور پھر شیروشکر ہوجاتے ہیں۔ یہ کھ کرکدان کو ایک دوسرے سے شکایت ہویا نہ ہو چھٹ کوکی سے عداوت نہیں، اس کا فیضان سب کے لیے بکسال سے ۔ فلا ہر ہے اس کے لیے قانع مرنجان مرنج اور پُرسکون فضا کی ضرورت ہے۔ جہاں زعدگی کی رفتار مدھم اور فشار نرم ہوتا ہے۔ جہاں لوگوں کو نہ شاعری کا شوق ہوتا ہے نہ طبعہ بن کا حوصلہ شہروں ہیں چھٹ نہیں ہوتا ہے۔ جہاں یا تی قول اس کے بیان باتی قول ایک توسلہ ہوتا ہے۔ جہاں یا تی قول ہے تیکھٹ فعیب نہیں ہوتا!

مخبان سنسان جنگل میں کوئی ندی نالا گہرائیوں میں ٹم کھا تا نکل جاتا ہے۔ یہ جنگل کے جانو روں کا چھٹے ہیں۔ جب چیندوں کے جانو روں کا چھٹے ہیں۔ جب چیندوں کا شکار در ندے کرتے ہیں اور در ندوں کا شکار آدی کرتا ہے۔ کی سوگی بننی پرایک اُلو پورے جاند کی تقال پشت پر لیے ہوئے ہیں۔ دیکتا ہے۔ اسپیٹر یوں کوجلدی جلدی پھلا کر جمین یا نفرین کا خرون کا تا ہے۔ اور پھر جاندے جو کھٹے میں تصویرین جاتا ہے۔

بڑے بڑے بڑے شہروں میں مقدی دریاؤں کے کنارے مرد گورت می سویرے نہائے اور عقیدت وعبت کے نزرے مرد گورت می سویرے نہائے اور عقیدت وعبت کے نزرانے ویش کرنے جاتے ہیں۔ میں تمام خااہ ب کواچی طرح جاتا رکھیا تا ہوں۔
یہاں میں کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہاں میں سے مراد سوری نگلنے سے پہلے کا وقت ہے۔ جب لوگ این وستور کے مطابق زعری کی فی میں سناتے ہیں اور زعری کی عظمت وفضیلت کا افرار کرتے ہیں ، اور ڈو و بت تاروں اور اُ مجرتے آفن بی جملی میں خواب اور هیقت کے دشتہ کو کہتے ہیں اور اس سے متاثر ہی ہوتے ہیں!

ﷺ بوشاعروں نے کوچہ یاری یا گھھٹ کی ہمارے افسانہ فریسوں نے وہی گت بتائی ہے جوشاعروں نے کوچہ یاری یا آرٹ نے اخلاق کی اور ہم سب نے قوم کی اہیروسنریں ہو یا معتریں، شکار کرد ہا ہو یا ہور ہا ہو اللات میں ہو یا میدان بنگ میں پیچش میں بتلا ہو یا افلاس میں، ہمارے افسانہ فولیں یا شاعر کوئی شکوئی کال تخلستان ردیف قافیہ شملہ یا شکار پور تا اُس کر کے پچھٹ کا سال ضرور با تدہ دیں گے، جہاں شر بانہ کی کڑی وہوپ ہوگی نہ کنرول کی دوکان بس تاروں کی چھاؤیں، بگلوں کی قطار ایک چھائے ہوں کے توارمویش محکے چھٹے، تالاب، کواں یا بہتا ہوا دریا ہوگا مہمتی فضا، لیک سبزہ، ایک آ دھ پر ند، دوچار مویش محکے چھے، تالاب، کواں یا بہتا ہوا دریا ہوگا مہمتی فضا، لیک سبزہ، ایک آ دھ پر ند، دوچار مویش محکے

ہارے بھو کے پیاے ، مشق کے تو گئے میں جٹلا ہیرو کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔اس رتص وسر پیقی کی آخوش میں پیٹے کروہ شعر، شباب وشیراتن کے ان تمام مراحل ہے گزرجائے گا، جو اس کی تسب میں لکھے ہوں یانہیں اس کے انسانے میں ضرور لکھے جا کیں گے!

تماری ہندوستانی معاشرت اور فلسفہ قدیم کا بنیادی تضور، پیمر فقی اور نسوانیت لیے ہوئے ہے۔ شاعری ہویاسوسیقی ، رقص ہویا عبادت ، اس بی فروتی ، سپردگی اور کویت آن نیس بلکہ نسوانیت سے تقیین ومعظر دل کئی بھی ہے۔ اس تہذیب کے بتائے سنوار نے والے کلوس کا دیوآ سائٹ بتائے کے بجائے اجتا کے تازک تحقیق پیکرتر اشتے رہے۔ فہ ببیت اور نسوانیت کا بی عیب احتران آس وقت اور بھی معنی خیز ہوجا تا ہے جب ہم بیدو کیجتے ہیں کہ اجتا بی نسوانیت کا جوسن کاری نظر آتی ہے آس کی تفکیل و تر کین بدھ دا ہوں کے ذبن وقکر ہیں ہوئی جو دنیا کی آن مائٹ لوگر ہیں ہوئی جو دنیا کی آن مائٹ لوگر ہیں ہوئی جو دنیا کی آن مائٹ طبیعت کی بینے گا ہوں جس بناہ گزین ہوگئے تھے۔ اسانی طبیعت کی بینے گا ہوں جس بناہ گزین ہوگئے تھے۔ اسانی طبیعت کی بینے گا ہوں جس بناہ گزین ہوگئے تھے۔ اسانی طبیعت کی بینے گا ہوں جس بناہ گو تو تھے جس اسانی طبیعت کی بینے گا ہوں جس بناہ گو تو تھے جس کورت سے بناہ ڈھوٹر تے بھی ہیں تو

آئی کبال ے گردش برکاریاوں ش

المارے ڈرامد نگاروں نے اڈی پی نہیں بلکہ شکٹنا کی تخلیق کی ہے اور ہماری شاعری کی بھی شکتنا کی تخلیق کی ہے اور ہماری شاعری کی بیش بلکہ شکٹنا کی تخلیق کی ہے اور ہماری شاعری کی بیش تر فضا لیسیس کی رزمیہ کے بجائے میرائی کی گیتوں سے معمور ہے۔ جس طرح اور من کی بینائی تہذیب کا انداز والیم منز کی جسمانی طاقت کے سالانہ متقالج سے کرتے ہیں اُی طرح ہندوستان کی اصلی معاشرت اُس کی روح اُس کی سادگی اور حسن کو بے فقاب و کیمھنے اور اس کے مقدم سوگ وسہا گ فلے اور موسیقی کو بیجھنے کے لیے اُس زعدگی کا مطالد منروری ہے جو یہاں کے مقدم سوگ وسہا گ کے اردگر دکھانی یا سینے کاریشی جال تنی رہتی ہے۔

دراصل چوپال ،ار برکا کھیت ، آلاؤیا پھسٹ سب ایک ،ی جذبے کی مخلف شکلیں ہیں وہی لاز وال سکون کی عاش کا جذب بونسلوں اور صدیوں کو خاطر میں لائے بغیروشی انسان کے دل میں بھی ای طرح موجزن ہے جس طرح دنیا کے سب سے زیادہ مہذب انسان کے دل میں ۔ جو انسان کو اس کی ترغیب دیتار ہتا ہے کہ دو اس ہنگار کہ رست فیز میں دم بحرکے لیے تضمر جائے ، اور اپنداجنی ہم سفروں کے ساتھ ال بیٹے۔ اپناد کھ کھ سنائے اور ان کی سنے۔ اس کا ہی سنظر گا وَل

کا وہ ساوا اور پُرحِن زندگی ہے جہال مٹی کو بسینہ سے زم کر کے پھول کھلائے اور پھل آگائے
جاتے ہیں۔ جہاں انسان اور جانو را یک بی طرح رہے سے ہیں۔ ان بے جان مٹی کا بیو پار کرنے
والوں کی آمید ہیں اور افسائے نیچ کے ساتھ ہوئے جاتے ہیں۔ خوف اور خوشی کی دھوپ چھاؤں
ہیں آگئے ہیں اور ای طرح کائے جاتے ہیں۔ یہ کیس ہوں ول ان کا بیٹی بستا ہے۔ ان کو نہ کی
شار گئے ہیں اور ای طرح کائے جاتے ہیں۔ یہ کیس ہوں ول ان کا بیٹی بستا ہے۔ ان کو نہ کی
شاب سیتر آتا ہے نے فراخت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے بینا پی زندگی کو خانوں بھی بائٹ کے
ہیں ندو مروں کی زندگی کے در پی ہوتے ہیں۔ یہ کام ہی کو شاب بھی بھے ہیں اور فراخت بھی ای
کوخرشی بھی اور موجت بھی ، اور خوشی اور موجت کے ظرف کوجس ہیں بہت سے چھید ہوتے ہیں، ہراً س
کے خوشی بھی اور موجت کے بیات ہیں جو باول کے کلاوں بھی نضا بھی تیم تے اور ذیمن پ
بان مرحت ہیں۔ میں بادل کولڑے ہیں جو باول کے کلاوں بھی نضا بھی تیم تے اور ذیمن پ
برسے ہیں۔ یہ بادل کولڑے ہیں کر ان کے کھیوں کو سیراب، ان کے کھیوں کو معمور اور ان
کے پہنگھوں کو آباد کرویے ہیں۔

خوشی کا پینگھٹی معیار کیا ہے، اور گاؤں ہے باہر شہروں کی ویجید واور گوتا گول زندگی پر
اس کا اطلاق ہوسکتا ہے یا نہیں ، اس کا انتصار اس بیانے پر ہے، جو تبذیب کو فطرت ہے الگ کرتا
اور دکھتا ہے۔ جو چیز وں کی قدر وقیت کا تقین ان کی اقادیت کی بنا پر کرتا ہے، کیل جب وقت کے
تیز وشد و حارے کو اس بے نیازی ہے گزرتے ویکھا جائے جس میں برقطرہ کو موجوں کے تاہم
می حصد لیمنا پڑتا ہے یا بری ہے بری موج بھی اپنے یا پرائے فشارے پاش پاش ہو کرقطروں میں
مجمر جائے تو بیٹے ورکر تا ہی پڑتا ہے کہ کی قوم کا اعلان جنگ زیادہ اہم ہے یا وہ بنیا دی ہا تیں اہم
ہیں جو ایک بنٹے کی پیائش، شادی اور موت بن کر اپنی کیسانیت کے باوجود پھھٹ کی مرکوشیوں
اور مراجے کا موضوع نی رہتی ہیں !

یہ بچے ہے کرزندگی دستے ہوتی جاری ہادوفردکی دلچیدیاں اور ضرور تھی ہی اُس نبست سے بڑھ رہی ہیں۔اب ہرآ دی کی ضروریات ہوری کرنے کے لیے دنیا کے بقیہ تمام آ دمیوں کو کام کرنا پڑتا ہے، اور ملکوں وقو موں کی تفریق کے باوجود و نیا آہت آہت ایت ریاست بنی جاری ہے، جس میں بغیرارادہ و خواہش کے بھی ہرانسان کو ایک دوسرے کا دست جمر ہونا پڑے گا، اور فر بت کے اس احساس کو تہذیب و سائنس کی روز افزوں فٹے پایوں سے اور زیادہ تقویت پہنچی رہے گا، اور رہے گا، کر بہت کی بہت کے اس احساس کو تہذیب و سائنس کی روز افزوں فٹے پایوں سے اور زیادہ اتقویت پہنچی رہے گا، جس کی بہت تھا کہ بوتے کا حوسلہ اور ندا پی سرتوں الگ تھلگ ہوتے جارہے ہیں۔ ندوسروں کے فر میں ٹریک ہونے کا حوسلہ اور ندا پی سرتوں کی پائداری کا احساس فطرت کے فزید نے لئائے جارہے ہیں۔ کہیں آسودگی کی دولت نہیں لئی۔ بیٹ سے برائے کرول کا چوراب بھی کہتا ہے یو تو پھی نہوا، وہ چیز جوز ندگی میں اپنائیت کا احساس پیدا کرتی ہے اب بھی و ہیں ہے جہاں سرسوں پھولتی ہے۔ جہاں بھت سے ویروں اور تھاں پٹھسوں پر دونوں وقت ویروں اور تھاں پٹھسوں پر دونوں وقت اب بھی بنس کر مطبخ اور جدا ہوجاتے ہیں۔!!

(مطبوعة: ساتى، وبل الخزوظرافت نبر، اير بل 1946)

### ہنسائے بھی رُلائے بھی --- اولا د

پھوی دن ہوئے بھے الحوظ باکر بیاری بھی حسن یا حسن بھی بیاری دریافت کرنے کی
دووت دی گئتی۔ بھی نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک حسن کی بیاری بیاری بیاری کے حسن کا تعلق ہے
الکھنؤ کے حضور بھی بیری لب کشائی سوءادب ہے۔ آج بھی بہتانے پر ماسور کیا گیا ہوں کہ ایک
عیات پہلی کیوں کرآتی ہے اور وہ تا بھی۔ اس فن یا تج بہ کے سلسلہ بھی تکھنؤ کا جھے یا فر مانا بھے
ایک بار پھر مجبور کرتا ہے کہ لکھنؤ کے سامنے بھی اپنے دائنوں بھی بھر کا تھا کہ کوں۔ ایسے مواقع پر
قالب بھی کیا کرتے تھے۔ بیادر بات ہے کہ فیر بھائے"ر بھری نیستاں کا۔" بنادے!

سب سے پہلی ہات جو بھی اپنے ہارے بھی موض کردینا ضروری مجھتا ہوں وہ بیہ کے کدوالدین ہوتا میری قسمت ہے میری ذات نیس اور بھی نیس مجھ سکتا کہ آپ اولاد کے ہارے بھی ایک صاحب اولاد کے اظہار خیال کو کس صدیک جانب واراندیا فیرجانب داراند قراردی گے اوراس بھی نفسیات کے کون کون سے پہلو دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بید بھی اس لیے کہتا ہوں کہ بھی ان دونوں بھی ہے کی ایک کا ماہر نیس ہوں اور کیا عجب آپ میری اس کوتائی سے فائدہ اُٹھا کر میری ہاتوں سے بچھ ایسا مطلب تکالیں اور اس مطلب کی اس طرح تشریح کریں گدہ اُٹھا کر میری ہاتوں سے بچھ ایسا مطلب تکالیں اور اس مطلب کی اس طرح تشریح کریں کہ داولاد کی بوری قوم جھے سے برخل ہوجائے اور آپ تو جانے ہیں لفظ قوم کے ساتھ برخلی بچھاس طور پر مدخم ہے کہتو مے گرتو بھے بیٹی نام مرف اُتی اور بیردہ گئی ہے کہوں

جو برظن ہو، صنا، لیکن حلفاً یہ بھی عرض کروں گا کہ برظن بیں اردو اطاکی اصلاح بیں نے لوظ نہیں رکھی ہے!

جن دو أمور كی طرف بن نے اشارہ كيا ہے لين نفيات اور نفسانيت ان كا تجب
دستور ہے۔ان كے پرد ہے بن ياان كے بہائے كى بات ہے كوئى مطلب نكالا جاسكتا ہے۔ شكا
اگر بن ہيكہوں كداولا د تال أن ہوتى ہا ور دالدين كورُ لاتى ہے تو آپ يہ تجہد نكاليس مے كہ بن خود
اپنے والدين كى نالا أت اولا د بن ہے ہوں اور يہ كہوں كداولا دلائتى ہوتى ہا اور والدين كو بنساتى
ہے تو آپ بنے ووثوتى اور ظوم سے كہدديں مے كر مير سے فائدان كی ستر ديں يا ايك سوستر وي بي بنوحى من كوئى معقول آدى ہمى كر زاہے جس كے جزئے كى بندى فلاں گائب فائديم محفوظ ہے
اور يہ كہوں كداولا ولائتى بنى ہوتى ہا اور نالائتى بنى يعنى بنساتى بنى ہور زلاتى بنى تو ر يہ يو
والے كہيں مے كر يہى تو ہم بنى كہتے ہیں۔اس كا جواب ير سے پاس اس كے سوا بجھا ور نہيں كر ميں والے سے اور زلاتى بنى تو ر يہ يو
دل سور كر دہ جاؤى اور و بى ذبان سے يہ كہوں كد آپ س سے كم ہيں !

آپ ستجب ند ہوں مطلب نکا لئے کا پر طریقد اب بہت عام ہاور ادھر پھے مرصد ہے اور بی میں ہواور یہ میں ہی اس لیے کہدر ہا ہوں کہ آپ کو بیتیا ند معلوم ہوا کہ دو ہا ہوں ہے ہیں۔ اس فن میں مہارت کا انداز و آپ کو بیتیا ند معلوم ہوگا کہ او لی اصطلاح میں اے تقید کہتے ہیں۔ اس فن میں مہارت کا انداز و اس بات ہے ہی کیا جا سکتا ہے کہ تقید کرنے والا خود کہاں تک بنتا ہے اور دوسرے دوتے ہیں یا خود دوتا ہے اور دوسرے تالیاں بجاتے ہیں۔ اس بوالجی کوایک معرصہ میں ہیں ہی کہ سے ہیں :

ناطقىر كريال باے كيا كيے!

الیکن میرے بلیر نفسیات ندہونے ہے آپ بدول ندہوں۔ اس اظہار واقد کوآپ میری خاکساری

یر محمول ندفر ما کی تو بھی کوئی مضا نقذ نیس، اس لیے کہ جس سوخوع پر جھے آپ سے تفتلو کرئی ہے

وہ ہے چھالیا کداس عمر فن کے لحاظ ہے جو چتنا ماہر ہوتا ہے واتی تجربہ کے معاملہ عمی آتا ہی ہے

اس ثابت ہوتا ہے۔ شایدائی لیے اولا وکوفداکی دین بھی کہتے ہیں اور ہنے اور رونے دونوں مواقع

کواس سے بول متعلق کردکھا ہے کہ اولا دیو ہنتے خوش ہوتے ہیں، اور اس کے حال پر روتے

زلاتے رہتے ہیں۔ اولا وکا فعالی دین ہوتا والدین کی مجھ میں اس وقت ذرازیا دوآ نے لگنا ہے

جب اولا داس دین بس اپن طرف سے لین کا تعلق بڑھالیتی ہے اور جب اس لین دین کاسلسلہ دور تک پڑنجا ہے تو والدین کے ذہن بس بھی بھی بہات بھی آنے لگتی ہے کہ اگر اولا وخدا کی دین ہے تو والدین خدا کے کون بس!

ای لیے اس موضوع ہے میں کتر اتا ہوں اور براور است اولاد کے بارے می گفتگو

کرنے کی بجائے فیرو عافیت دونوں اس می مجھتا ہوں کہ والدین بی زیر بحث رہیں۔ آپ تو

جانے ہیں بندستانی ، تعریف کرنے کے لیے دوسری قوموں کو اور ٹر ایھلا کہنے کے لیے اپنی قوم کو

مختب کرتا ہے خاص طورے ایسے تازک وقت میں جب کہ اولا داور والدین دولوں اپنی اپنی الگ

قومیت سنوانے پر معرہ ہوں۔ کیا ہوا جو سنے والی براوری میں اولا داور والدین کا جو تناسب ہو و

خطرہ میں پڑ کیا یا بچو اور نہیں تو جو انوں کی سعادت مندی میری واٹائی کو بیری کی کروری ہی مجھ

نظرہ میں پڑ کیا یا بچو اور نہیں تو جو انوں کی سعادت مندی میری واٹائی کو بیری کی کروری ہی مجھ

بیٹھے۔ بید دونوں صور تی خطرتاک ہیں اور جب انسان خطرہ میں گھر ا ہوتو محض خطرہ کی گئی ہجاتے

دسینے سے بیکیں بہتر ہے کہ یا تو خطرے سے سے انکاد کردے یا خود خطرہ بن جائے!

سین خطرے کا ذکر یا اطلان وہ بھی ریڈ ہو پر شاید آپ کو پند نہ آئے اور شاید ہی ٹیل بلکہ یقیباریڈ ہو والے بھی اس سے حمل نہ ہوں گے اس لیے ش ایک محفوظ ی بات بیر م ش کروں گا اور بات کے محفوظ ہونے سے مراویہ ہے کہ اس بات کے لیے آپ کو تفاظت خودا فتیاری کے حق کا کام میں نہ لا تا پڑے یا پھر وہ بات آپ کی بچھ میں آ جائے آپ کھونہ کر سکیں اور بچھ میں آ جائے تو سب پچھ کرڈ الیس ۔ وہ یہ ہے کہ دیا میں سب سے انو کھی قوم دی ہے جس کا ذکر آ چکا ہے اور جس کے افراد والدین کہلاتے ہیں۔ یہ قوم دیا کے ہر صد میں التی ہے اور ہر جگہ اس کی حیثیت کے سال ہے وی جوانسانوں میں خداکی ہے مصیب پڑے تو الشرائشد ورندلا حول قال۔

ان قوم کی خصوصیات عام طور پر شترک بین شناید کدان بس برایک خواه ده کتابی افلاطون زیال کیول نه بواس می آن کی اولاد بد قوف بنائے جانے کی صلاحیتیں دکھے لیتی ہا یا المون زیال کیول نه بواس میں آن کی اولاد بد قوف بنائے جانے کی صلاحیتیں دکھے لیتی ہا یا کردی ہاں اس میں کامیاب نہیں ہوتی دہاں اُن کو خبلی یا بوڑھا قاز کالقب دے کر ایک ہوجوفریب کھانے اور زیادہ سے زیادہ ودت تک فریب اُس طرح اور این خوش سے آ ادہ رہتی ہے جتنی کہ والدین کی قوم ہی نہیں بلک

لطف أى وقت آتا ہے جب إلى الى اولا و كفريب عن جتما والدين اس فريب كوا بنا ابنا كارنامه بنا كرايك دوسرے كے سامنے چيش كرتے جي اوراس جديد كا أن كوا حساس تبين ہوتا كہ اولا واپنے والدين كا كارنامہ ہوں يانتيں والدين الى اولا و كا كارنامہ يقينا ہوتے جيں۔ اگر اولا و پيدا كرنا والدين كا فعل طبعى ہوتا ہے تو والدين كو درست كرتے رہنا اولا و كا فعل اخلاقى ہوتا ہے۔ يہاں اخلاق سے مرادا كثر اولا وكاو وافلاق ہوتا ہے جو والدين كے اخلاق كى خرايتار بنا ہے!

یں فربی ہاتوں کا عالم نیس ہوں میکن مجھے فربی روایات سے بوی دلجی ہادر مجھے یعین ہے کہ آپ کو ندروایات سے بیر ہوگا ند بھے سے اس لیے یس آپ سے درخواست کرتا ہوں کداب جوروایات یس آپ کو ساؤں اُن کو آپ مجھے یاد لچسپ پا کمی تو میری تعریف دوسروں سے کریں اور فلط یا غیرد لچسپ پا کمی تو صرف بھے آگاہ کرویں۔اولا دیا والدین کا بیشیوہ ہو یانہیں شریفوں کا کی شیوہ ہے!

میں فلا کم اورخو دغرض والدین کوکسی رعایت کاستی نبیس مجستا جواپی او لا دکورُ لاتے ہیں میرے نز ویک او لا دکا والدین کورُ لا ٹا اتنائر انبیس ہے جنتا والدین کا پی او لا دکا رُ لا نا ،اس لیے کہ کچے ہی کیوں نہ بواو لا دکو وجو دہس لانے کی ذسداری والدین پر ہے خواہ اُن کاعمل اختیاری ہوخواہ اضطراری اس لیے والدین کافرش ہے کدوہ جس سی کوزندگی کے صور میں لاؤالئے کے ذروار بیں اُس کے لیے ختیاں جیلیں ندید کداس کو صعیتوں میں پھندا کیں یا بھننے دیں بذات خود میں اولا دے ساویا ند حیثیت ہے نیٹنا پند کرتا ہوں بعنی عاقل اور بالغ ہوئے پر اولا وایمان داری سے یہ فیصلہ کرے کہ بحیثیت ایک فروآ زاد کے کون کس کی خدمت ظوم اور فیراند بٹی ہے بجا لاتا ہے ۔ خدمت اور فیراند کئی ایمی چیزیں نیس بیں جو کسی کی مجھ میں آئیں یا جن کا مفہوم کیس کی بھو اور کہیں کچھ۔ اُن کا کوئی معاوند نہیں ، لیمن اُن کا احترام ندکرنا افسانیت ہے گر رجانا ہے جو افسانوں بیس ہے ۔ گھریابات مجمی جاتی ہے۔

ہندوستان میں آپ بہت سے لیے بررگوں سے اقف ہوں گے ( بیر سے آپ کے علادہ )
جن کی نہ فوقی اپنی نیٹم اپنا۔ اُن کے دبئے وراحت کا انھماراُن بے شار بچوں پر ہوتا ہے جن میں ہر مر
اور قد وقامت کے نمونے شائل ہوتے ہیں۔ جن کو کے بعد دیگرے ایک قطار میں کھڑا کردیا
جائے قو اہرام معرک نہ ہے نہ بی ایک خاص تم کی شاعری کے معر سے خرور معلوم ہونے لگیں گے۔
اس جوم میں یہ بررگ محض ذواضعاف اقل ہے ہوئے نظر آئیں گے۔ گروالدین ہونے کا افریا
فریب نہ اُن کوقو ہے کرنے پر ماکل کرتا ہے، نہ تبک سے باز رکھتا ہے۔ اُن کو اُن سارے بچوں کے
نام سلسلہ واریاد بھی نہ ہوں میں اس طرح کریں گے کویا واقعی بیان ' زمینوں'' کو آسان سے قو کر کریا ہیں ۔
لاکے ہیں!

جہاں اولا وائن اورائی ہو وہاں کے ہنگاموں اور حادثات کا بع چھنا کیا اور سد حضرت جیسا کرایک اور بہت ہوئے حضرت کہد گئے ہیں ان ہنگاموں تک کو گھر کی روتن بچھتے ہیں ، ان جی سے کوئی طول ہے ان کو گلر ہے کہ دنیا کس آشوب ہیں جتا ہونے وال ہے ۔ کوئی تیقیے لگار ہا ہے تو سے پر بیٹان کر ضروراس نے ہمائی کی مرفی جوائی ہوگی وہ ہمائی جس میں مرفی پالنے اور جھڑامول لینے کے علاوہ کوئی اور صلاحیت نہیں ۔ کوئی افٹوئٹر ایا ٹائیفا ٹیرک تو اضع میں لگا ہوا ہے تو اس کے لیے بھل دوا کی کھلونے فراہم کرنے کی قطر میں ہیں ۔ کوئی گھرے باہر پرویس میں علم کی بیاس بھا رہا ہے تو اس قطر میں جتلا ہیں کہ کی موٹر یا محتر سے کن دو میں شدآ گئے ہوں۔ اس کے حسرت بھرے خطوط چلے آرہ ہیں جو کی مشتبرکارنا ہے سے شروع ہو کر کی بیٹی فر ہائش پرفتم ہوتا ہے۔ کی کو بید ھیجا ہے کہ اگر خدا کو تعیس پیدا کرنے پرا تناام راری تھا تو دالدین کے انتخاب میں خودان کی رائے کیوں نہ لی۔ شلا خدا بندے ہے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے اسفروں ، فر مائشوں ، منصوبوں اور شکا تیوں کے اس ما تھ میلے میں ایک طرف ہے شتی کھیلتی دھوم کیاتی ، تجی نے آکر گلے میں بانہیں ڈال دی تو سادے فی دھل کے اور یکی ٹو تھے بیٹ یا یا ڈار رکا اشتہار نظر آنے گئے۔

اولاو کے ہمانے یا رُلانے کھل سے واقف ہونے کے لیے اس امر کو ذہن جس رکھنا ضروری ہے کہ اولا دیا والدین ہماری معاشرت کے کس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہندوستان علی بالعوم بھی ویکھنے جس آیا ہے کہ جو والدین جنے کھاتے پنے اور ذی اقتد ار ہوتے ہیں اتی ہی اُن کی اولا و نالائق یا عامعقول ہوتی ہے۔ اس کے برکس مفلوک الحال والدین کی اولا و اکثر سعاوت منداور و فاشعار ہوتی ہے۔ دولت اور اقتد ار کا بڑا نظر ہیہ ہے کہ احتیاج جو انسان کو انسان سعاوت منداور و فاشعار ہوتی ہے۔ دولت اور اقتد ارکا بڑا نظر ہیہ ہے کہ احتیاج ہوانسان کو انسان کو ہنا ہے کہ دولت منداور ذی اقتد ارکی اولا و ہوئی، دوست ، اعتقام اسب کی ندکس صد تک اس سے مشتبہ دوائس کو ہنا نے کی فکر ند کر سے گا۔ انتقانا مشتبد سے ہیں اور فلا ہر ہے کوئی فض جو کس سے مشتبہ دوائس کو ہنا نے کی فکر ند کر سے گا۔ انتقانا رُلا نے پرآ مادہ ہوجائے تو تعجب کی کوئی ہا۔ نہیں۔

دوسرى طرف حاجت مندكى اولاد بموتى ہے جواب ہايد والدين سے محبت نہ جمى كرے تو بھى أس سے مشتبنيس بو كتى۔ دونوں زندگى كو قائم ركھنے اور مبادك بنانے كے ليے رياضت كرتے ہيں۔ بيدياضت أن كے جمم و جان سے برائى اور بدى كے فضلوں كوطرح طرح سے دوركرتى رہتى ہا دراس طرح جم و جان كوتاز واور تو اناركھتى ہا ور والدين داولا دونوں كو ايك دوسرے كا افعام بناديتى ہے!

یں تو کچھ ایسا مجھتا ہوں کدوالدین کو اولا دکی طرف سے جو خوشی اولا د کے بچپن یس میتر آجاتی ہے وہ والدین کے لیے کانی ہوتی ہے۔ سیانے ہونے پر اولا دکی توجہ بھی بنٹ جاتی ہے اور ذرر داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ شاید والدین کے مطالبے میں بھی اضاف ہوجا تا ہے اس لیے تعلقات اتنے خوش گواریا ہموارنیس رہتے جتنا والدین جا ہے ہیں۔ گر اولا دکی بچپن کی معصوبانہ مر كرميوں كامل ورة عمل والدين كے ليے جس فوقى وسر فوقى كامو جب ہوتا بوہ والدين كى تمام عمر كے ليے كانى ہوتا باور ہونا جا ہے بيوالدين كى زيادتى بكدوه دم واليس تك اى تم كى خوشى و كيكنا يا يا تا جا جے جي ۔

اولاد کب بنساتی ہاورکب رُلاتی ہے بیمر کان ڈھلتے ہوئے کھوں کاراز ہے
جب زعرگ کے سائے گہرے ہو کہ سنتہل کے مدھم فیرواضح درتی پراُمید دسرت کے جیب وفریب
نقوش بھیرنے لگتے ہیں ایسے نقوش جن کے سانچ میں صدیال تسلیس بن جاتی ہیں اور دفت ک
کمی اور کمیس نہتم ہونے والی بہنائی ان آنے والی تسلوں کو ایک ایسے تاری طرح پروتی ہوئی مطوم
ہوتی ہے جس کا ایک سراہ اری اپی ذات ہوتی ہے اور دوسرا ابد ہے ہم کنار! شاب کی منزل سے
گزر کر بھی نہ پورے ہونے والے حوصلوں کی جملطاتی شع کے لیے اولا وکا یہ تصور ایک قانوس بن
جاتا ہے جس سے سنتہل کا وحدد لکا دریا کہ سنتر رمعظر اور یہ اُمید نظر آتا رہتا ہے!

1\_ نشريد 22 ماكور 1946 (آل اللياريد يوبكسنو)

2\_ مطبوعه كافرنس كزت على كره 16 راوبر 1946

3\_ سيرالا خبار ( بفتروار )حيررآباد (وكن )رمضان البارك 1366 جرى

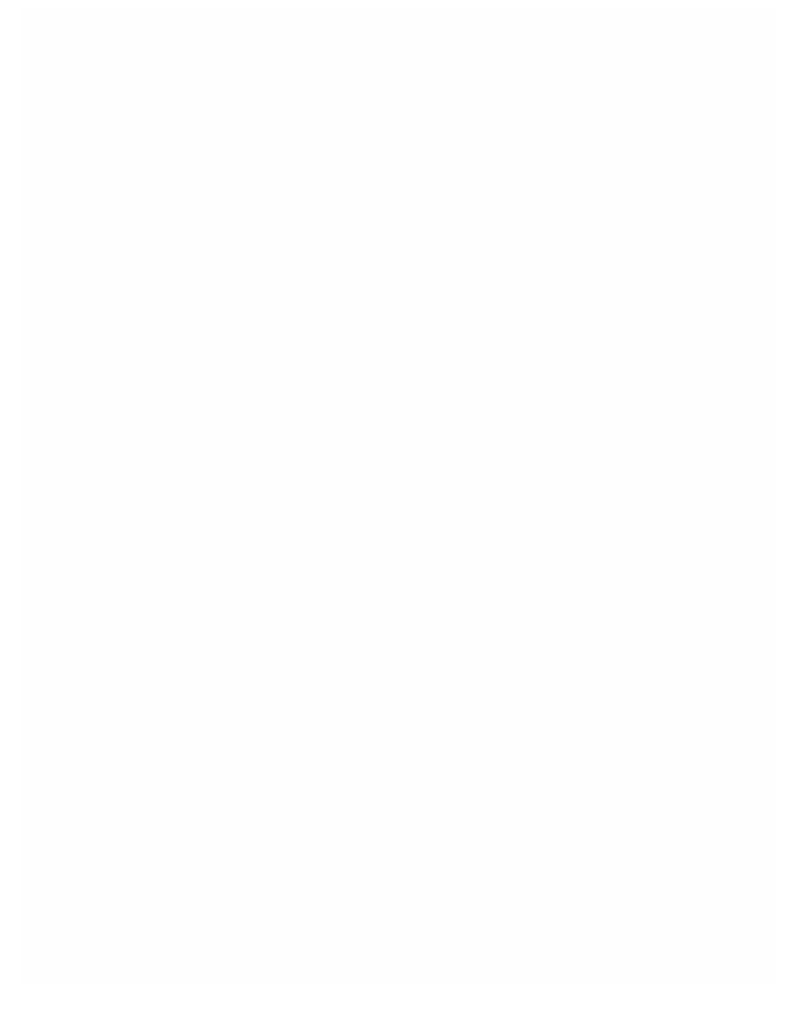

## چلمن

ميرے الى اب وجد كے انسائے على مولوى معنوى نے ايك مثنوى كى ابتداكى ہے جہال وہ كہتے ہيں:

#### بشنواز في چول حكايت ى كتند

مجھے یہ بیس معلوم کہ مولوی معنوی کے زمانے علی ستی یا نیستی کے کس مرحلہ علی تھی ورندآ پ بطین ا کریں 'نے' کو مندلگانے کی بجائے وہ میری ہی آڑ پکڑتا۔ فانی نے صور وشعور وطور کوایک ہی بات کے انداز بتائے میں۔ چلس مجمل اور پردہ بھی ایک می چیز میں اس لیے جہاں تک میری نمائندگی کا تعلق ہے آپ واحد مشکلم کے صیف سے مشتہذہ ہوں۔

ہندوستان کے ایک مرنجال مرنج دیہات کے گوشش پانی کے ایک گڑھے کے
کنارے برامحلّہ آباد تھا جو کہیں نیستال کے نام سے مشہور تھا اور کیں پٹواری کے نام سے بانس کا
ہندوستان کے افسانہ ہائے حسن ومجبت میں جو حسد رہاہے آپ جانے ہوں گے، یہ برے
مور سے اعلیٰ ہیں۔ بچوں کے لیے ''میاں کی چی '' بی اور اس کا گھوڑا بھی جوانوں کے ہاتھ میں
قوت، بوڑھوں کے لیے عصائے ہی ک، دولہا دلین برے ہی جمنڈے تلے زندگی بجرکا بیان وقا
ہاندھتے ہیں۔ سور ماؤں کی فق و فکست کا میں ہی اعلان کرتی ہوں۔ ولین سرال اور سیکہ کی میر
برے می وسیلہ سے کرتی ہے اور دنیا سے منہ موڑنے والوں کا آخری سفر برکی ہی رفاقت میں

بوتا ہے گہوارہ سے لے کر گورتک کی دوڑ بھا گ کا مبارا على بى بول اوراس درمیان على انسان جو پھے کرتا ہے دہ میرى بى آڑ عى كرتا ہے۔ زندگى عى چلن يا پردے كا جو كرشمہ ہے دہ آ پ حانتے ہوں گے۔

شاعر ، صوفی ، معلم ، لیڈر ، ففیہ م لیس اوران کے دوراورنز دیک کے جینے رشنہ دار ہیں سارے کے سام ہے اپنے اشار اس کے دوراورنز دیک کے جینے رشنہ دار ہیں سارے کے سارے اپنے اس کے اس کی معلوم کے اس کی کرنے کے اس کرانے کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کرنے کے اس کے ا

ليكن ذرائفبري \_آپاناؤنرماحبك كفتى من بيع يى اورتعورى ببت تاكفتى بھی جھ خاکسار چلن سے۔تفری کے ایے معلومتیں کتنے پبلوتکی کے، لیکن میں ریڈ ہو کے استعال كامترف بول كداس يو لندوا في كالجرم ركهنا خوب تا بادراس كى يك خصوصت ب-ال في محد يسي جلن مفت يا جلن زده ساس قدر قريب اوراسي اس قدر مجوب ركعة ين-ال طرح کے بردے جس میں معمور کی زبان اور خدا کی آواز کو بچا کیا جا تھے ہماری زندگی کا سب سے زیادہ ولچیپ عنوان ہوتے ہیں اور ان کے فریب سے ہم تمام عرفیس حصلتے۔ جلس ، جس ک دھوپ چھاؤں چھپا کر بھی دکھائی ہے وکھا کر بھی چھپائی ہے جوفانوس کی گردش سے برفرسودگی کو نیا پن بخشی ہادر برکہ تکی کوتاز گیاورجس میں ماضی کی لاش سے حال کی وہمن ہجانے اور خاک کی صورتوں کو الدوگل عن نمایاں کرنے کی مجیب صلاحیت ہے۔ شاعر ، وہ کوئی و مواندی تھا جس نے دنیا کوائٹے یاپردؤ تمثیل سے تشبیددی تھی جس میں برادا کارکوائے بجائے کوئی اور مخص بنااور ظاہر کرنا يداع إدرجس كى تمام عراس واعلى اورخارجى زعر كى يوليس بنهائ ياوافل خارج عس كزرجاتى ہاور ب جارو تناشال (ہم می سے ایک دوسے کائی نیس اپنا بھی تناشالی ہے) یہ فیصلیمیں كرياتا كراصل كبال باو رفق كبال علمن كى تبليال كبال اوروئ فكاركبال برآ وازكى اور آواز کی کوغ معلوم ہوتی ہاور برفتش کی اورفتش کاسایا۔ برزندگی کی اورزندگی کا عکس اگریزال-كونى فيين كهدسكاك "كس دورودر ماعده كاصدائ دردناك ب" يا آواز ريل كاروال" كولى يكى ي نہیں کو کی جھوٹ جھوٹ نہیں۔

بیرب جمد مقلک می کا سلک نیس زندگی کا دہ جیب و فریب مسلا ہے جس نے خاہر و باطن کو تائے بانے کی طرح ہاہم دگر کیا ہے۔ان تاروں کوالگ الگ کرتے می وہ چیز بیت جاتی ہے جے ایک فرد کی زندگی کہتے ہیں۔

آب اس سے یہ نہ جمیس کد میں جلن کی یاسداری اس لیے کردہا ہوں کدامجن چلمنان بندنے بحصابنا نمائند و بنا كر بيجاب ياكسى الى دكى چلن نے بحصد وست نمائندگى دى ہے۔ مراتو خيال ہے كريم من برفض بطن ہے۔ايى بطن جويده يونى بحى كرتى ساور يدهدرى بحى، اگرآب جي جلسن كى تاريخ كا بغور مطالعد كري و آب كومعلوم موكا كدير ، بارت يس طرح طرح کردوایات مشہور ہیں۔روایات بھی حسن وعشق شعروشاعری کی جن ے زیادہ دلجسیاورساتھ علی مهل روايات كولى اورنيس مروايات جوهرس كيس جحفر مب نظريتا إجا تا باوركيس جنت نظر بددونوں کھالی مختلف بھی نہیں ہیں۔ جنت اور فریب میں کوئی شکوئی رشتہ بہر حال ہے۔ ہول بھی مشرق می نظر بمیشد سمی چلن کی متنی یا متلاثی رہتی ہے اور جہال کوئی چلن نیس موتی وہاں خود فيركى كوچلن بنانے يس حسن كو جمعيانے يا جمعي كوحسن قراروين كامرض باس سے آب واقف مول کے۔بدومرض بجس بات اے کے بجائے مدول یا دصار کا کام لیاجاتا ہے جس سے ليس منظراً جاكر موتا ب اوتصوير كفش أجرت بمحرت بين بديات است يقين كماته آب جلن ى كىمندى كى يىلادىندى بى قابدىندىكى كىلى كىن كى الفىف احن" بى با یہ بات میں نے تجرب کی بناری کی ہے۔معلی نہیں آپ کو یاد بھی رہایا نہیں کدید احد منظم ال وقت جلس بنا ہوا ہے جس کوریڈ ہووا لے جوچا ہیں کہیں ایک فاری شام نے "در پی آئین طوفی صفتم واشتراء " قرارد يا ب بحضيل معلوم س آئيدكوآب دارجهة بي يا تكشاف المالة عجاب اورحسن والى باسددانى تجربريول فى بركمل يراكاروبار ميشب جلاآ رباب اورشايد ميشه جالار بكار " رقع كنعان" بويا" خجله كاونيد" ميرى كارفر مالى مسلم ب- حسن اورجاب في أر دوت ايك دوسرے کی او سد و آبروال طرح رکھی اور بھائی ہے کہ بحری او سب کی کھل کی آبرو کہے گئے ہیں۔ ال بات كوآب يول مجع علية بيل كدا كرا تفاق يا مجودى كى بناير على في شروع الله على اينانام يافريد، علمن نه بناه يا مونا تو شايدخود بحص ممل بحد بيضنة بس بحي آب وكوني ماتل ندمونا-

بھے فیک علم نیس کہ بھیت بھی میر اجغرافی آپ کے ذہن میں کیا ہے یعنی آپ بھے
کی نا گفتہ بددروازے پر بھقررناٹ کے پردے کے نہایت مرنجاں مرنج انداز میں پڑا ہوا محسوں
کرتے ہیں یا آپ نے خیال میں بھے کی فرانسیں کھڑی بیا لکونی پراس فزاکت ہے ڈال دکھا ہے کہ
ہوا میں کوچہ گردوں کی نظروں سیت بھے جھکتی ہوئی کون دمکاں کے پار ہوتی نظر آتی ہیں۔ بھے یہ
بھی جُرفیس کہ آپ کے ذہن میں اس "ردئے جاناں" کا فاکہ ہے یا نیس جس پر پڑ کرنظری پیخصوص
بھی جُرفیس کہ آپ کے ذہن میں اس "ردئے جاناں" کا فاکہ ہے یا نیس جس پر پڑ کرنظری ہی بخصوص
بارٹی شعا میں کی کھروائی وائی نظر آئیں میکن ہے آپ کے ذہن میں اس فوف ذوہ شو ہرکی معنوی نگاہیں
دوڑ رہی ہوں جو گراہ دروازے پر فعنک کراس فاکہ چلمن کواس طرح اُٹھا تا ہے جس طرح پائے کو بال
دورٹارتی ہوں جو گراہ دروازے پر فعنک کراس فاکہ چلمن کواس طرح اُٹھا تا ہے جس طرح پائے کو بال

ایک عام چلن کے ساتھ یہ یا اس کے علاوہ اور جس تم کے بھی تصورات آپ نے داہت کرد کھے ہوں فی الحال میر بارے میں آپ کے تمام شہبات غلا ہیں کو بھے یہ تسلیم کرنے میں عذر نہیں کہ میں ان تمام مراحل ہے گزراہوں۔ یوں تو ایک مقیر و نقیر ہمیف و زار چلس کیا اور اس کی زندگی کیا ایکن بھے پرسب افزاد پر چک ہے اور اب بھی پر تی رہتی ہے ان سشا ہدات و تجربات

کی کہانیاں سنانے لگوں تو آپ چلمن و گھل ہی نیس، زندگی اور دھمن کے بھی دھمن ہوجا کیں، لیکن مجھے افساندوشعر کا سواد فراہم کرنے جس زیادہ دلچیں ہے خودا فساندوشعر میرے یس کی بات نیس اور اوب یا ہے اولی کی بہانے بھی جس ان دونوں جس سے ایک کا بھی سر تکب ندہوا۔

معاف يجيع كا يجحية واحماس به كداس وت افساندوشم بن أي في كول ضرورت المساندوشم بن أي في كول ضرورت المجتنى ، يكن واقعد يه به كدافساندوشع كو يه يه يطن ياس كه تذكر ك كاگر و بوقويه ألجما وَيا بقول رَقَى بندى يه في كائر و بوقويه ألجما و بقول رَقَى بندى يه في كائر و بوقوي با تا المروع كردول قو موض يه به كديمر بري با به و في تمن قو كول شبه نيس ، يكن آب كو في المراك كرى برجس شمل يه قال بنيس ، يكن آب كو في المراك معابق كن كورواز و برئيس بلكدا يك كرى برجس شمل يه قال و مقل موات من كوات بالمحمود من من المعابق من كوات المراك موات المراك و من المراك كرى برجس من المراك و من المرا

یہ ہے ہی میرے لیے اس دقت اور بھی سوہان روح ہوتی جب کوئی کیا گزرا تناقی کیا
گزرا شعر میرے او پر سرکر و بتا اور ش اپنی تیلیاں یا اس کی گرون مروڑ نے کے بجائے وہن لکھے
لکھے بس ایک جمر جمری لے کر رہ جاتی اور میرے اس سرتا پا احتجاج کو گھٹ ہوا کے جھو کے کی
شرارت یا شوخی پر محمول کر کے قطعاً نظرانداز کر دیا جاتا۔ ان ہی دنوں ایک مخرے کا بھی ادھرے
گزرہوا جس نے میرا سخت نداق اُڑ ایا اور جوج م سراکی تفاظت کے لیے میری تیلیوں کو تاکارہ
بتا کر تیخ و تفک متم کی چیز میں رکھنے کا مشورہ وے گیا، فیر مخر وں کی بات کا کد اما تاکی کوئ شاعر مخرہ
یا کوئ محر و شاعر نہیں ہوتا یا کم از کم سمجھائیوں جاتا ، لیکن فیرے وہاں جرم سرا میں بھی اس کے خلاف
عضا احتجاج کیا گیا اور یہ موال اُٹھایا گیا کہ جو باز وا ز مائے ہوئے ہیں آتھیں ایسا مشورہ و دیتا کہاں
عضا منے میں شعوریا حسن نیت پر بڑی ہو مکنا ہے۔

چنانچاس مئلہ کو فے کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گی جس کے فیصلہ کا انظار ہاں دوران میں عارضی طور پرلڑ کوں نے اگریزی پڑھنا شروع کردیااور قوم جوفلاح کی راوڈ حوث ہے گئے تھی اب تک لایت ہے۔ (نشریہ 22 رنومبر 1946) ●●●

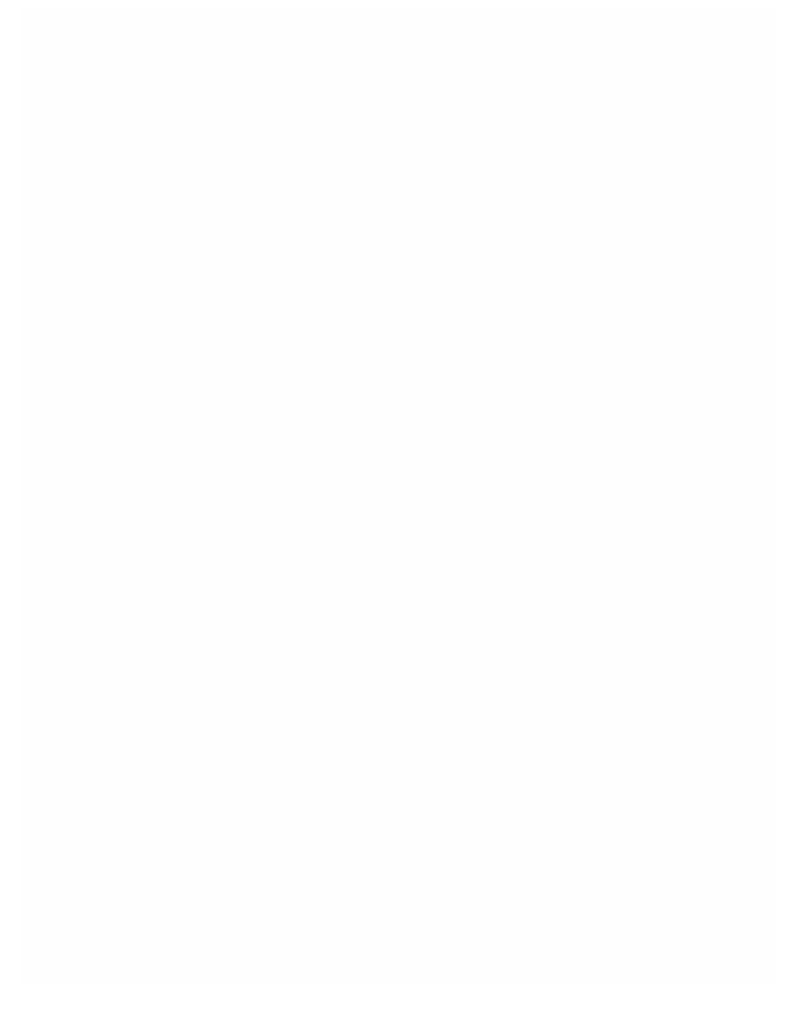

## ایڈیٹوریل

"اس من جال كين المينوريل كالفظ عظ فردة عوال اسك آخرى كلزے ديل كا تلفظ بروزن تيل ياكھيل كيجيے" رشيدا حرصد يقي

المينوريل وببت بعدكى يزرب، على ان صاحب اكروت عداقف بول جب ان كا نام اؤينوريل تقاا جب يديم كال محصايك اردواخبار من نظراً ع جس كا نام ادر شابت خالص عرفي تقى ، أس زباند بن اردويزه ليهاوه يحى اخبارك التص كرائ بن شادى اور معقول یافت کی قائم مقام محردی کے لیے کافی تھا ایس نے ان بزرگ سے جن کے یہال ساخیار آ تا تھا، اس كمعنى يو يتھے تو انحول نے بتاياك" الله ينوريل دراصل مركب بالله ينرادرال نبرے۔"

> مى نے يوچھا كە "بدال نبركياب؟"

" و يكين نبي اخبارك بيثاني راكسابوا بالنبر."

-42 ve "5,63"

فرماياك

"ايبااخبارجس بين اليه يراورال فمردونو ل ثافي بول-"

ين شيكيار

" برى محدثماة اب تك بكوندآيا." قاكن كرادرقدر ساؤيث كرفر مايا.

"اس كمعنى يبوع كفيرى الديرا"

توجناب اليديوري كاميرا يبلا تخيل نبرى كاليديرها

طالب على كاابتدائى دورتفارير اسابقداردوا خبار كايك الدينر بواجن كى يحد دهج دو كي راسابقداردوا خبار كايك الدينر بواجن كى يحد دو كي كر يجع بالقيار برانيس كى چپى بوئى شبيه ياد آجاتى تقى ان بين شبركا چيونا براسب در اتفاراً كى زماند ش ايك كانفرنس بوئى جس مي تو ي نظميس سائى تمين اورا بي ايد لوگ بن به وي جن كود كي كرخود واس باخت بن جمع بوج تقى اور جو پوليس والول كود كي كرخود واس باخت بوجات اوراس طور سے كورش بجالات كد يجھايك كونة الى محموس بون كاتى اايك دن بحر كود محمايك كونة الى محموس بون كاتى اايك دن بحر كود محمايك كونة الى محموس بون كاتى اليك دن بحر كن محموم الله يغر ماحب تشريف لاستا ور بولي \_\_\_\_\_

" چلوتم کوکانفرنس کی میر کرالاؤں۔اجلاس شروع ہوتو تم بس بیر تا کہ سمعوں کی تقریر لکھتے جانااور جوشعر پڑھیں ان کوخاص الموریریا در کھنا۔"

ين نے کہا۔

"شعركوياشعر باعضوافيكو"

انھوں نے کہا۔

"מונעלים"

ميں نے وض کیا۔

"ية مشكل معلوم وتاب."

يونسك

'' فیر شعر کاغذ کے گوشے پر لکھ لیما کمی نہ کی سخرے کے سرمنڈ ھدیا جائے گا!'' ہم دونوں پنڈ ال میں داخل ہوئے۔ابھی جلسٹر و ٹانییں ہوا تھا کہ مروح جھے سے مخاطب ہوئے۔

"دیکھوتی! وہ جو کچھے رکھے ہوئے کا مدار جوتا ٹو پی پینے نظر آتا ہے،اس کے بارے ش ضرور کچھ لکستا۔" میں نے کہا۔

"ووكيا؟"

21

"ايا كولكودينا كومورت عدمعاش معلوم بوناتها."

یں نے کہا۔

"اورجوشعريد عندلك جائة؟"

تھوڑی درسکوت میں رہ کر ہو لے۔

" پھر کچھ مت لکھنا۔ کوئی بالکل بن گیا گزرا ہوگا اور بال دیکھووہ کو ال صاحب نظر آرہے ہیں ، ان کے بارے ہی لکھنا کہ جب سے وہ شہر ش آگئے ہیں سارے بدسعاش قوم کی حالت سے متاثر معلوم ہوتے ہیں اور قوم کسی سے متاثر نہیں رہی ! اور وہ قات کے قریب قلال رئیس کے ساتھ جو فورت نظر آرہی ہے أے جانتے ہو؟"

مع نے کہا۔

"بينيس"

12.

" وہ شنابن ہیں شہر ش ان کی بوی دھوم ہے ان کے بارے میں کوئی پھڑ کہ آہوا شعر لکھ کرید لکھ دینا کہ ان کی محکری پر ساوا پیڈال کو نبخے اور جھو سے لگتا تھا۔"

میں نے کیا۔

"كياان كا كانا بحي بوگا-"

-2-1

''نہیں گانا تو نہیں ہوگا، لیکن ایے مجمعوں میں کوئی نہیں کہ سکنا کہ کب کیا ہوئے گئے، اس لیے کہ کوتو ال صاحب اور شتاین دونوں موجود ہیں۔ بات دراصل بیہ ہے کہ انھیں کے کرا ایہ کے مکان میں، میں واقع ہوں اور برا پر لیم مجی ااچھا ہیں چلا اس ضدا حافظ۔''

مس نے کہا۔

"آپ فلمر كون نيس جات الهي جلسة شروع نيس بوا-"

25 3

"بى جوباتى شى شى نے بتادى يى دەلكىدانا ئاگر جھے پھىدادرياد آگئيں توجبتم سۆدە كىرىرے پاس آ دَكَة بتادوں گااور باس جلسەش نعرے لَكنے تكيس توشتابن كے قريب رہنا اور پنائ شرد م ہوجائے تو كوتوال صاحب كے قريب نہ جانا۔"

الیہ یٹرمها حب واقعات اورخو ومیرے ساتھ جوسلوک کررہے تھے وہ مجھے پچھے سازگار ہوتے نظر ندآتے تھے۔ بٹس نے کہا۔

"جناب والاآپ نے جلسٹروع ہونے سے پہلے ساری باتی بنادی ۔ بغرض مال کوئی تی ہات وقع میں آئی تو میں کیا کروں گا۔"

21

تسلى ركھ كوكونى فى بات چيش ندآ كى بات توسب يہلے الله يتر كى ذہن جى آتى جد باتى اور باتي يا توسر سے چيش نيس آتى يا پھران كوچش ندآ تا جا ہے تھا الله يترى كوئى معمولى كام ہے! وہ الله يترى كيا جو ہركارروائى سے پہلے واقف ندہو، اور كارروائى كہتے كے جى يتم كومعلوم ہے؟"

عل نے کہا۔

" بجهمعلوم قب الكن بتائي من ذرادي لكي كا"

1

"بوليس كى كارروائى سےداقف ہو۔"

میں نے کہا۔ " بی ہاں واقف ہوں۔" یو لے۔

"اس کوکارروائی کہتے ہیں۔ یعنی دہ باتھی جو یا توسے سے دقوع می تین آئیں یا دقوع میں آنا ہی جا بتی تھیں قواس طرح آنا جا ہے تھا! اچھا اب در عور ہی ہے تم بیاودوآئے اس کی ر یوڑی شرید کرکھالیت۔"

اتے میں ایک خوانچہ والانظر آگیا اے ڈبٹ کر بلایا۔ وہ ایڈیٹر صاحب کو دیکے کرکا ہے ا لگا۔ اس ہے ایک آنے کی موجک پھلی اور ایک آنے کی ریوڈی بھے دلوادی اور پہنے بھی خود ہی رکھ لیے۔ خوانچہ والا ہاتھ جوڑتا دھا کی دینا بھاگ لگلا تھا کہ ایڈیٹر صاحب نے خوانچہ پر ہے ایک امروداً چک لیا جے کھاتے اوھراً دھر کھوئے گھورتے پنڈ ال سے نگل گئے! یہاں میں اتا اور موش کردیتا چاہتا ہوں کہ ایڈیٹر صاحب نے پنڈ ال میں جیٹے جیٹے جن بے شار لوگوں سے میرا ھائبانہ تھارف کرایا اُن کی شان میں کوئی نہ کوئی لفظ یا نظرہ ایسا مرور استعمال کرتے تھے جو جانین کے کی بڑے ہی نازک یانا گفتہ یہ موجود وہا آئندہ تعلقات کا ترجمان ہوتا!

جلد ہوا بھی نے الناسید ھاجو کھے تن پڑالکھ کراٹر یٹر صاحب کے ہاں پہنچا تو وہ کتابت کا سارا سامان لیے ہوئے ایک چوکی پر مثملن نظر آئے ، جس کے ایک پائے کی تاپ دوسرے پاہوں سے کسی ھادشہ بابر بنائے من وسال کم ہوگئ تھی جس کوائیٹوں سے پورا کیا گیا تھا۔ سود سے کا ایک ایک لفظ بچے صفحہ متن کے ساتھ میرے مواجہ جس پڑھا گھر ہوئے۔

> "معلوم قو تعليك على موتاب، ليكن كولَ بات ده ره كر تحكي ب-" م ان ا

> > "°, 673."

تو پیٹانی کوچنگی میں لے کرمرا تبریمی چلے گئے اور پھراُ چھل پڑے کہے گئے۔ ''جبی تو کہتا تھا کہ پچھے خالی خالی سالگتا ہے۔'' پھر بڑے فاتھا نیا نداز میں ہوئے۔ '' ویکھوکہیں کوئی عربی ٹیس لکھی۔'' میں نے کہا۔ '' وہ چھے آتی ٹیس۔''

بولي

"آتى مس كو ب؟ آتى موق كلين كيا ضرورت! الجماية متاؤتم كوعر لى كى كولى دعايا

عل نے کہا۔

"يادتو بيكن ان كمعنى نبيل معلوم"

-L1501

"يناؤي"

وع ١٧٤ -

سُمُلَةِ \* لَا حَوُلُ وَلَا قُوَّةُ إِلَّا بِلهُ مِا إِنَّا يَقْدِوَ إِنَّا إِلَيْهِ رَأَجِعُونُ \*

الے۔

"إلكل محك اورتم فياد بحى خوب عى دلايابية جهي بحى آتى تحيى-"

مل شاكيار

"ان كومشمون عن كهال جكددي جائے."

ولے۔

"كى ايك كومنمون كروع عن لكددوادرددرى كوآخرى عن!"

ص چلاآيا۔

" تمن جار گفتے بعد گیا تو نقش بدلا ہوا تھا۔ ایڈ یٹر صاحب کے بجائے ایک پہلوان نظر آئے۔ کے ہوئے باز و پرسر فی رنگ کا ایک تعویذ ، سر فی انگوٹ فوب پھنسااور کساہوا، بدن پر تیل کی مالش۔ میں نے فور کیا تو کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے ایڈ یٹوریل وراصل بیٹھا! مجھے آتے و یکھا تو ایسے آیا دو نظر آئے جیسے ان سے میری کشتی ہدی ہوئی تھی۔ دو تین جھیس نگا کیں ، اور تالی بجاکر اُ مچل گے اور چھا ہے کے ایک پھر کو دونوں چنگیوں ہے اس طرح اُٹھا کر دیکھنے گئے جیسے ہم آپ کوئی قرس اُٹھا لینتے ہیں۔''

اب ایڈیٹر صاحب تھے اور ان کا ایڈیٹوریل دوسرے دن کا نفرنس میں بانیان کا نفرنس ایڈیٹر صاحب کا جلوس اس شان کے ساتھ لائے جیے کہ وہی جناب صدر تھے! اور بات بھی ہیں متی ،صدرصاحب را تو ں رات کہیں رو پوش ہو گئے تھے اور ایڈیٹوریل موجود!

این بڑریا این بڑریل کا یہ کارنا مدتو ای ارض ناپا کدارے تعلق رکھتا ہے جس سے تعلق جانے ہے ہے ہے جس سے تعلق جانے کے ہم آپ بھی بچھے کم گذگا رئیس اس سلسلے بی عالم بالا کا ایک حادث بھی تاملی فور ہے اس بیان تو بی ضرور کر رہا ہوں، لیکن رادی کوئی اور ہے اور پھر ہوں بھی عذاب تو اب بی اپنی گردن پر کیوں لیتا پھروں تو جن بزرگ کا تذکرہ ہے وہ بچھ اینے بڑی می کے سلسلے بی اس دنیا بی خاصے نیک نام تھے۔ جب ان کے اس و نیا ہے اس دنیا کو انتقالی پُر طال کی خبر مشہور ہوئی تو جنت اور چہنم دونوں نے پناہ ما گی، اور ان کی شریعاں پُرسش ہوئی اور شدہ ہاں یہ ذرادی کھڑ سے سوچتے رہے کہ اب کیا ہو پھران کے بی بی جانے کیا آئی جنت اور چہنم دونوں کے بچھی اپنا ور شرکھول کر اینے بیٹوریل کا دوبار شروع کردیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قبل اس کے کمان کا اخبار مقبول کو نتی ہونیس دوز خ اور بہشت دونوں طرف ہے تشریف آوری اور قدم دنجہ فرمائی کا دیوت نامہ وصول ہوگیا!

جھے پرایک قور وہ بھی گزراہے جب بی خداہ نیادہ اخبار کا قائل تھا اور اخبار ہے فیادہ افبار کا قائل تھا اور اخبار ہے فیادہ افیادہ افیادہ افیادہ افیادہ افیادہ افیادہ افیادہ افیادہ افیادہ اور افید بیٹر کے بیچھے اس کی بیوی بنٹے قانے کرتے اور قوم کے چندہ ہے اُن کا کفن دُن کیا جاتا ہے، اور الی بیٹر کے بیچھے اس کی بیوی بنٹے قانے کرتے اور قوم کے چندہ ہے اُن کا کفن دُن کیا جاتا۔ اپنی زندگی کا ابتدائی دور مجھے بھی اس لیے اور اس طرح نبیس یاد آتا کہ وہ سپائے، بدرگ یا ساکت رہا ہو بلکہ اس کی ساری دہکتے تھے تو اس تخیر آ میز زود بیٹنی کی وجہ ہے محسوں ہوتی ہی میں شاری دہلا ہوتا ہے کہ دیا کی ابتدائی دور کے میں کا سامندہ اور اس کا ستقبل میں جوسلوں کی تکیل کا تام ہے بین کا بی نفوز ابت کے میرے لیے عظمت واحر ام کا معیار بنا ہوا ہے، اور اب بھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ دیا کی مظیم ترین کارنا موں یا حوسلوں کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے خوالوں کی میس جن کی تھے یہ خیال کا نام کو ایوں کی میس منظیم ترین کارنا موں یا حوسلوں کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے خوالوں کی میس منظیم ترین کارنا موں یا حوسلوں کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے خوالوں کی میس منظیم ترین کارنا موں یا حوسلوں کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے خوالوں کی میس منظیم ترین کارنا موں یا حوسلوں کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے خوالوں کی میس منظیم ترین کو خوالوں کی میس منظیم ترین کارنا موں یا حوسلوں کے قریب ہوتی ہیں تو ان کے خوالوں کی میس کی میس کی خوالوں کی میس کی خوالوں کی خوالوں کی میس کی میں کو کی میس کے خوالوں کی میس کی کیا کہ کو کی کھی کی کار کار کی کو کھی کی کھی کی کو کی کار کار کی کی کار کار کی کو کی کی کھی کے کار کیا کہ کیکھیں کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو ک

اس بہشت میں اُس تحقیر آمیز زُود بھنی اور قامل رشک اُمید آفرینی کی جھک نظر آتی ہے جو بھین ک اساس بھی ہادراس کی برداز بھی!

فیریو کی بول می بچل جسی بات ہوئی جس بی بہک میا اور کول نہ بہکول البلال، کامریڈ اور ہوروگی وی بچل جسی بات ہوئی جس بی بہک می اور ہوروگی کو میں کھیلنا بھے بالکل اس طرح یاد ہے جسے کسی اعتصا اور اچھے ہے زیادہ یہ کہ کی کہ حوصلہ اُستاد کی کہ شفقت آ فوش میں وہ اجھنس (A thens) تھا جس کے بارے ش کہا کیا ہے کہ ''رسول تک آ جھنس کی صورت پرکلیز (Pericles) کی صورت تھی' وہ بارے ش کیا نہ بیان کا مدتر اور ان کے ایڈ بیٹوریل کی کینز بونان کا مدتر اور ان کے ایڈ بیٹوریل کی دوح و دوال ہوتا۔ سفتیل کے سارے خواب ای جذ ہے میں ڈھلتے اور اُنھیں حوصلوں سے سنورتے جاتے تھے۔

ان اخباروں بی فیری می ہوتھی اور اشتہار دینے کا روائ ہی اگریزی تعلیم کی طرح

ورا خال خال قاقا۔ چنا فی تمام اخبار ایک طرح کا ایڈیٹوریل ہی ہوتا اور اس کی فیرین تک بس

الک معلوم ہوتھی بیسے مولوی نڈریا تھ کے ناولوں میں کوئی قصہ یا بیخی سعدی کی شاعری میں حکایت

یا قواعد کی کمایوں میں تعریف کے بعد مثال یعنی ایڈیٹوریل فیروں کا فیس بلکہ فیرین خود

ایڈیٹوریل کی پابنو تھی اس میں بدنیٹی کا اتناو طو نہیں تھا بعثنا مقصد کی ایمیت اور اس کے ظوم کا

قرموں کی زعدگی میں الیے مواقع کم ہی آئے جب ساری قوم ایک می طرح سوچنے بھے لیا ایا

ورجیتی بھی الیک میں مواقع کم ہی آئے جب ساری قوم ایک می طرح سوچنے بھے گھا ایا

اورجیتی بھی الیک سے بازی جس بساط رکھیلی کی وہ اگر بجائے فود ا فبار فیس کو اے افبار سے بہت

اورجیتی بھی الیک ن میں الف کو کھن ا تھاق رم مول کر کے نظر انداز نہیں کیا جا سکا کہ اس کھیل

میں سے تمایاں کھاؤ دی صرف لیڈری نہیں ایڈیٹر بھی ہے!

الیہ یفری محض ترتیب عی نہیں رہنمائی ہی ہے چنا نچدا چھے رہنما کے لیے جن شرائطاکا پوراہونالاڑی ہاں کااطلاق پوری طرح ہے ایلہ یفر پہلی ہوتا ہے، اچھاالیہ یفوریل پوری قوم کی محض آواز عی نہیں، اُس کے اجماعی شعور کی بلند ویستی کا بھی اظہار ہوتا ہے اُس میں قوم کے ار باہے طوعقد کی ڈرف بنی بھی جملکتی ہاوراس کے دلولوں اور عزائم کی روح بھی! مدوصدت فكرقو مول كو برونت نعيب نيس بوتى يدبات يُري نيس او بكر بهت المجي بعي نیں، جے جے سای وحدت من گئ توم کا قوام اور نج بھی بن بگز کر بھے کا بچھ ہوگیا۔ اخبار کی حيثيت اوراس كفسب أهين كابنيادى تصورتووى را - يعنى اين بردائي اورووسروس كى رسوائي -لیکن کھاس وجی انتظار کی وجہ ہے اور کھے برای تیزی ہے بدلتے ہوئے خارجی وسای عالات کی عام اخبارا درائي ينور بل دونوں كر اغراط اشتبارات يايوں بحي كذا اشتبارات "سال كے! چنانچہ اخبارنو کی کی ساری و کی یا جد کی روایات سے تطع نظر مارے بال اخبار عبارت بود چيزوں سے - اکثر اشتمارات ورنداليدينور ال اور بيش رقويقر ال كرما بھي كى الديراى كي بس كى بات موتى ب كداس الديوريل ش كس صدتك اشتمارات ومشترين كازور شال ہے یا اس اشتہار میں کہاں تک اٹریٹری نام آوری ادر اخبار کی کاربراری کا پہلومضرے بد رشة يبيل فترنيس موجاتا، بكدي في جركت بين أس كايرج، تركيب استعال بعي يل ب كرافيس دو چزوں کوایک خاص تناسے، ہے اخبار کی الیسی کہتے ہیں، ملاتے بطے جائے اور شروع کے اورآخري چندصدرون، كانفرنسون، دهرم شالون اورمجد مندرياتوم و ملك تم كى چيزون كاتذكره بهي كرديج الدينور بل تار بوكما!

ليكن يهال پنج كرايك بات يك بديك برك واين ش آلى كداخبارول ش الدُيثوريل كي كماني آب كوكس الدُيثري كي زباني سننا جابي قعامه يمال تو بقول خود ندآب اخبار ند می الدینر، مرا و ایک بشت ے بے بعد آباعلی! می کیا جانوں الدیور فل ایا کون ہوتا ہے۔ ویدا کیوں نہیں ہوتا۔ اس میں ایڈ بٹر کی نیت کو کتنا دخل ہوتا ہے اور اس سے علم دمثل یا افساف كوكتا \_ وه كل مدكك قوم اور ملك كى ترجمانى ورينمانى كمسلدي جهاد يرقلم بسدر بتاب ادر کہاں تک فساد فی سیل القوم کے ذریعہ اور واسط سے اس فکرش رہتا ہے کرقوم میں فساد ہوتو ائی کچوسیل فکے ادرانجام کارند فساد کا کہیں موقع چھوڑ تا ہادرندقوم کے لیے کو لی سیل!

(نشربه: 31 رومبر 1946 مطبوعه: كانونس كزت على كزه 16 رجوري 1947)

# سوریے جوکل آنکھ میری کھلی

آ محمول کے جہال اور بہت سے فتور ہیں دہال ایک بیابی ہے کہ دو صویرے کھا! میری آ محمول میں بیر ار انا فتور ہے! وہ بیشہ سویرے کھلتی ہے، اور بیشہ کی فتور پر پر تی ہے۔ مثلاً میں نے بمیشہ بیابیا کہ جن کو میں سوتا ہواد کھنا چاہتا تھادہ جاگ رہے ہیں اور جن کو بیدارد کھنا بیند کرتا تھادہ سور ہے ہیں۔

سورے اُٹھنے والوں میں بہت ی خوبیاں ہوں گی، گر بھے یہ بالکل پندلیس کہ سورے اُٹھ کرلوگ آبادی کے باہر چہل قدی یا پوقدی کررہے ہوں یا خواہ تخواہ طربانے لگیں، میرے مکان سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک وسیح باغ ہے اور اس سے آگے ہوھ کر ریلوے اشین سفر کے سلط میں یاکی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اکثر مج سورے بھے اس باغ یا اس کے پہلوک سڑک سے گزرتا پر تا ہے۔ بھے یہ دیکھ کرخت کوفت ہوتی ہے کہ ایسے ایسے باغ میں ساری بہتی کے گئے گزرے پنش یافتہ بنگڑے ،ائد ھے، بوڑھ، اوھراُدھ بھتک رہے ہوں۔ جن کے پیٹ کے گئے گزرے پنش یافتہ بنگڑے ،ائد ھے، بوڑھ بادھراُدھ بھتک رہے ہوں۔ جن کے پیٹ نے ہوئے ہیں، چند یا صاف ہے، آگھ پر شکرے سے بھی زیادہ موٹی بھت کی ہیک چھی اس باغ میں ان ہوئی ہے، بھر پہنچ ہوئے ہاغ میں ان بوئی ہے، بھر پہنچ ہوئے ہاغ میں ان کول کود کے کر میرے تھے شعور میں بھرا ایسا تھوں ہونے لگتا ہے جسے میرے تھر اُٹ ہی کئیں ان کوک کو دکھ کی کہ در کے شعور میں بھرا ایسا تھوں ہونے لگتا ہے جسے میرے تھر اُٹ ہی کئیں کوک کی کہ دکھ کی میک مربح ہفرور گر راہے۔

اس منظرے آگھ بچا کرنگل جانا جا ہے تو سائے اسٹیشن سے بیکے تا تیکے آتے ہوئے نظر آسکیں گے۔ اُس وقت بیرے قلب بھی تھو کے سے قلنے لگتے ہیں کدان بھی بیرے دسہ کا کوئی شکوئی مہمان ضرور ہوگا جس کے پاس ندتا تیکے والے کو دینے کے لیے چیے ہوں گے، ند بستر ہوگا، اور شالونا، تولیا، صابی ، مجن سیر بیار بھی ضرور ہوگا، اور مجھے کھانے استے اور ایسے مبتا کرنے پڑیں گے جس کے اہتمام بھی بیوی اور باور پی دونوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔

میں مورے اُلفتا ہوں تو بھے پھرابیاد سور ہتا ہے کہ رات یا تو میرے گھر میں چوری ہوئی ہے یا میرے سب سے اجھے گلاب کو را توں رات و یمکوں نے ٹھکانے لگا دیا ، یا پھر بیوی بچوں میں سے کوئی ندکوئی ضرور ایسا ہوگا جے رات میں کسی کیڑے کوڑے نے کہیں کا شکھا یا ہوگا ، بالخصوص چرو کے نازک حصوں کے آس پاس اور وہ مج بچرا سے تیور اور حلیہ سے میرے سامنے آئے گا جیسے وہ کیڑا تیں تو کوڑا میں ہی تھا۔

می سورے اُٹھ کر میں اُن خرور ہوں ہے بہت جلد قار غے ہوجاتا ہوں جن کی ندگوئی
مال دریافت ہو گی ہے شاولا د۔ در شائ زیانے میں جب نہ بال کی ہے نداولا دکی ہوئی ندگوئی
الکی کل یا شین ضرورا تھا دہوجاتی جو کھواور نیس تو ایک لازی ضرورت کو دوسری لا یعنی ضرورت
ہے ہورا کردیتی ۔ یہ بات میں تے محض اُس کہاوت کوآپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے کی ہے
جس میں بتایا گیا ہے کہ ضرورت انہادی بال ہے اس کے بتانے کی کوئی ایس ضرورت نہیں ہیں
آپ تو جانے میں میں ہے ضرورت بات کرنے اور کھنے کا کہ انا گذیگار ہوں ا

ایک دن سویرے وی پیش آیا جس کا بھے اکثر دسور دہتا ہے۔ یعنی چوری ہوگی تھی
اور آپ یقین فرما کمی میرمحض اتفاق تھا کہ یہ چوری کی اور کے گھر ہو گی تھی۔ چوری ہے ہیشہ
نقصان پہنچنا ہے بشرطیکہ آپ خود چور نہ ہوں، جین خود بھے مال کے جانے کا اتناغ نہیں ہوتا جتنا
اس ملسلے بھی بھے اپنے افتی ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یہا حساس اُس وقت تک کم نیس ہوتا
جب تک بھی پولیس، عدالت، احباب، اعراء کے سامنے پورے طور پر زسوانیس ہولیتا۔ خور تو
فرما ہے برخض دل بھی یہ خیال کرے اور ول ہی ول بھی ہے یا منعوم ہوکدر شید معا حب کور کھیے
اور چوری کوریکھیے۔ جہال جائے بری ڈسوائی پہلے ہے بھی ہے کہا نمی کے ہاں چوری ہوئی ہو

اس کے بعد یہ بتانا شروع کیجیے کہ چور نے مجھے کس درجہ بے دو ق نسیجھا ادر پایا! یہاں تک کہ علی نے بعض دفعہ یہ ارادہ کرلیا کہ جس گڑ گڑا کرلوگوں سے درخواست کروں کہ خود جس نے اپنے گھر جس چوری کی ہے اور خدا کے لیے جھے کم سے کم استے دنوں کے لیے جیل خانے بھیجے دیا جائے جب تک برے جانے دانے کھے دیا جائے جب تک برے جانے والے الشکو بیاد سے زموجا کیں!

آج تعطیل کا دن تھا اس لیے جھوٹے بور اڑے اس اگر جس مع سورے تا سے اُلگے تھے کہ چودن کھا اُن اوگوں سے اُلگے تھے کہ چودن کھا اُن کی جس معیب جس وہ جاتا تھا اُس کا انتقام اُن اوگوں سے اُلگے تھے کہ چودن کھا اُن کی معیب جس ساتھ نہیں ویا تھا۔ اس وقت بھے یہ تو یا ڈیس کہ جس جھا ہوا کس سئلہ پر سوچ رہا تھا البتہ یہ یعین ہے کہ میرے ذہن جس اس تم کی بات آری ہوگی کہ اگر کس سئلہ پر سوچ رہا تھا البتہ یہ یعین ہے کہ میرے ذہن جس اس تم کی بات آری ہوگی کہ اگر کس سئلہ پر سوچ رہا تھا البتہ یہ بھی ہورتان جس جھڑی ہوئی تو بھی وکو ریہ کراس مایا یا چائی، یا اگر مر نے کے بعد بھے پھرونیا جس بھی جو دیا جائے تو جس عقبہ عائی کروں گایا نہیں ۔ است جس مکان کے بیر و نی سے اندر آنے کا جو راستہ ہے اُس جس فیر معمولی شور دُخل اور کھگدڑ سائی دی۔ سعا میر سے دل جس یہ یکھیوجی رہا تھا ان جس سے کوئی نہ کوئی دافتہ اگر چیش آئیس چکا ہے تو ہیں۔ دل جس یہ یہ کھی اور وہ کی انہ کی ایک بھاری گھڑی کیا تا ہوں، دواڑ کے گیڑوں کی ایک بھاری گھڑی کا اس طور پر اُٹھا کہ جھے اپنے تھورات کی ہیاری گھڑی کیا اور کھی انگوں سے اذکر شکاری ایک بھاری گھڑی کیا تا ہوں، دواڑ کے گیڑوں کی ایک بھاری گھڑی کیا انگوں سے اور کر شکاری ایک بھاری گھڑی کیا تا ہوں، دواڑ کے گیڑوں کی ایک بھاری گھڑی کیا تا ہوں سے اور کر شکاری ان کے بھاری گھڑی کیا تا گوں سے اور کر شکاری ان کے بیں۔

معلوم ہوا، مكان سے تریب بی جو نالا ہے اس معلوم ہوا، مكان سے تریب بی جو نالا ہے اس میں یہ گڑے کردا کھا ہوگیا۔ ان میں ہر تی ہوئے ہے۔ سارا كھر سٹ كر مال فنیمت كے كردا كھا ہوگیا۔ ان میں ہر تی اش كے چھوئے ہو سے شامل تھے۔ اردو، ہندی، ہندوستانی، روئ، رہم الخط، اوب برائ اوب اور ادب برائے زندگی۔ ہر سلك و شرب یا جہ ہو تندی ہوری نمائندگی تھی۔ ہر فنص اپنا ایک خیال چیش كرنا تھا اوردومرا اُسے دوكرو بنا تھا۔ كھی ایس تنے جو اُس پر ہنتے تھے، كھے جراغ باہوتے تے اور كھی دو نے والوں كی صورت بناتے تھے۔ ایس کے سمارے زنانہ اور دونر مرہ كے استعمال كے تھے۔ سواچند بردوں اور ميز ہوش كے، اور جیش تر اسے تھے جن كواں اور دونر مرہ كے۔ اور جیش تر اسے تھے جن كواں

حاد و ہے کھوئی پہلے دحولی نے مالک کے حوالے کیے تھے۔ چند پوٹلیاں ایک آدھ کا غذاور دو جار ای طرح کی اور مرنجال مرنج چیزیں تھیں۔

سب سے پہلے میں نے ریحم دیا کہ میں ان تمام کیز وں کو ہوم ڈلمینس ایکٹ میں لیتا ہوں کو کی فخص کیڑوں کو چھوٹیس سکااور ندایک سے زیادہ ایک وقت میں کوئی بدل سکتا ہے اور سب سے پہلے میں یولوں گا۔ میر سے بول یہ تھے کہ:

" محصمتا ياجائ كركيس مار بال ويوري فيس مولى با"

میرے اس اہم استضار یا اعلان پرکوئی مخرہ اپنی جگدہے نہ بٹا، بعض نے البت جیست کی ست ،میز کے بینچے اور لوٹے کے اندر صرف گردن کو کھینج تان کرد کچے لیا۔ پھر بولا:

" يہ كا تو مكن بكر كر سامار سامول اور چورى دوسر سے كم بال مولى مو-" تير سے كيا۔

" بیکی ہوسکا ہے کہ چوری کہیں ندہوئی دیکن کپڑے ہمارے ہوں۔" اس پرایک خاتون نے جواٹی کروٹوں سے اس خلفشار کے خلاف احتجاج فرمار ہی تھیں اور جن کے سر ہانے شور قیامت کے بھی جانے کی ہمت ند ہوتی تھی۔

" باولوہث جاؤد ے دوراہ جانے کے لیے۔" مشم کا نعرہ نگایا اور کہا۔

"خردارجوكى فى چون و چراكى \_ جار بىل براير چورى بوتى رى اوركى فى ايك چيتورا بحى تيس واپس كيا، بم كيول واپس كرين \_"

الك طرف عة وازة كى

"ب شک ب شک اور چوں کہ بیمعلوم نیس کہ حارے ہاں آئندہ چوری نہ ہوگی اس لیے حفظ مانقدم کا بھی تقاضا بھی ہے کہ کپڑے جانے نہ پاکیں۔" میں نے کسی قدر فورو تاشل کے بعد کہا کہ:

"شاید کمی دحونی کے ہاں چوری ہوئی ہواس کے مکن ہے کہ حارے وہ سارے کپڑے ل جا کیں جن کے بارے میں دحونی سے حارے تعلقات مدتوں سے مشتبہ یا ناخوش موار علے آتے ہیں۔" برے اس نظریہ کی حاضرین نے پھھاس انہاک واحرّام سے پذیرائی کی کد بھھے اسے فورا واپس لیما پڑا، لیکن اس احقیاط کی بنام کرمتبول آئر کیک کو کیک بدیک متو ک کردیے سے قوم میں بدد لی اور مایوی پھیل جانے کا قوک امکان ہوتا ہے میں نے تشتیش کا زُخ لیٹ دیا۔

مي نے کہا کہ:

"آپ سا دبان کی آمیدوں پر پائی نہ پھیروں گا، کین جی چاہتا ہوں کہ جی کی حاش جاری رکھوں، اور ان کیڑوں کے مالک اور چور دونوں کو نظرانداز کردوں۔ اس لیے کہ جب تک حارے ذبنوں پر ملکیت اور چوری کا تصرف رہے گا دنیا ہر پھیں سال کے بعد کی نہ کی صلح کے آشوب جی جنتا ہوتی رہے گی۔ دیکھیے بیسارے کیڑے نانے ہیں اور ان جی کوئی گیڑا ایسائیں ہے جو کنٹرول سے ملا ہواس سے صاف خلا ہر ہے کرذ تانے کیڑوں پر کی کا کنٹرول ہیں، اس سے بیجی اندازہ ہوتا ہے کہ بیر کیڑے جن خاتون کے ہیں اُن کا شوہر ہیں ہے یا شوہر کیڑے نہ پہنا ہویا جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ حورت مروکا اور مردحورت کا لباس ہے شوہراور جوی کے کیڑے ایک ہی ہوں۔"

محترم خاتون نے فرمایا۔

'' جھے پہلے کوں نہ نتایا اب تو میں ان کپڑوں کو ایک لحدے لیے بھی اپنے گھر میں ویکھنا محوار انہیں کرسکتی۔''

ص ئے کہا:

"مبركرد بسوية سجے جلد جلد منائج استباط كرنے سے اعصاب ير بہت يُراارُ يِنْ اَبِ قَوْ بات يَهِال تَكَمِّسَمَ بِ، كَرَشُو بَرُكُونَ نَبِين، اور كِيْرْ عدات عِن چورى بوت اس سے ميرى ناتص دائے عن صاف بير بات آتى بے كہ يا توشو برچور بے ياشو برچورى ہوگيا!"

استے میں حاضرین میں ہے کی نے ایک طرف کاغذ کا ایک پرزہ تھی آبار میں نے اے فوراً اپنے بین حاضرین میں ہے کی کوشش کرنے لگا۔ بیرک فی ڈاکٹری کنو قااور کی کیڈی ڈاکٹری کو فیا اور کی کیڈی ڈاکٹر نے لکھا تھا، وہ یوں کہ کپڑے زیانے ہوں وکسخ بھی زیانہ ہوگا البتہ یہ پہنیں چلا تھا کہ اس پر جو پچھ کھا تھا وہ مرض کا نام تھا یا مریضہ کا فورکرنے کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کو کمکن ہے اس پڑو کہ کا تھا کہ اس کے کہ یہ پچھ بعیداز قیاس ندھا کہ اس نے اس پڑوری کی تھی اس لیے کہ یہ پچھ بعیداز قیاس ندھا کہ اس نے

سى كبڑے كى جيب على لينے على غلطى كى بواور سواا في عى جيب سے يہ يُرز و تكال ليا بواور بے خيالى جى كبڑوں على ڈال ميا ہو۔ اس نظريد يا وسوسكى ما تحت يُرز و پرنظر ڈالى كئي تو يجھاليا معلوم ہوا جيسے اس پرنقش سليمانى كے طلسماتى طغرے بنے ہوئے جيں۔ على نے پھوتو احر ام ك باعث نيز كھودوركى باقى سوچ كريد يُرزوا بنى جيب عن ڈال ليا۔

ال كيدين فيكا:

"اباس برخور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیڑے کہاں اور کس سال میں لے ،اس سے ممکن ہے یہ چہ چل سکے کدان کیڑوں کا زبان ومکان سے کیار شتہ ہے۔ اب رشتہ میں چوراور مالک مکان دونوں یقینا کمیں نہ کہیں نسلک ال جا کیں گے۔"

معلوم ہوا کہ گھرے ذرافا صلے پرجو پانہ نالا ہے آس میں یہ کپڑے بھرے ہوئے ملے۔ میں نے کہا:

"ال سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ چور مال لے کر چلا اور اندھیر سے میں تا لے میں گر پڑا فور اسورج تکل آیا اور تم سب پانچ کئے۔"

ایک نے کہا:

" بجر مخوری بندهی بونی، کوروں کے بھرے بونے کے کیا معن؟"

ميل شے کہا:

" ٹالا گہرااور ڈھلواں ہے۔ ممکن ہے گرنے میں چورنے گفٹری کا اور مخفر ک نے چور کا سہارا پکڑا ہو۔ مخفر ک کھل گن اور چور بھاگ ممیا ہو۔"

برى ال وهي سے علم كن ندہ كرايك شاكراك

"ال ع ينتج بح لكا بك جد ورجى ففرى على بدهامو"

ين نے کہا:

"بظاہراس کے مان لینے میں کوئی قباحت نہیں معلوم ہوتی البتہ پھر بیہی ماننا پڑے گا کدایک نہیں دد چور تھے،ایک شرح معین دوسرا تھلی اور دوسرا پہلے کو گفرزی سمیت اپ سر پر اُٹھائے ہوئے تھا۔"

حاضرين جس سے ايک نے كہا۔

''بیسب تو ہوا، لیکن آگر پولیس والے آگے اوراُ نھوں نے بیدال ہمارے ہاں پایا تو ہم سب کو گرفآ رکر لیس مے کہ یا تو ہم نے چوری کی یا چوری کے بال کا کاروبار کرتے ہیں۔''

میں چونک پرااور یہ ویٹ نگا کہ یہ پڑے پہلی والوں کے حوالے کردیے جا کیں یا
ان کو آئی ٹالے میں پیکواد یا جائے جہاں سے یہ برآ مربوئے تھے۔ پولیس کے حوالے کرنے میں
یہ اند بشرتھا کہ وہ مال پا جائے کے بعد چور کی طرف سے مطمئن ہوجاتے اور شاہدان کپڑوں کے
ما لک یا ما لکہ کو بھی نظر انداز کر کے اخلا قامیر سے چال چلن کی آ مجھنوں میں پڑجاتے ۔ المی حالت
میں یہ بھی ممکن نہ تھا کہ خود ہار سے ہاں کے کپڑوں کو حراست میں لے لیتے ۔ خلا ہر ہے میں اپنے
ہاں کے کسی کپڑے کہ بارے میں کوئی ثبوت نہیں چیش کرسکا تھا کہ وہ کپڑے میرے بی ہیں۔
نالے میں پیکوانے میں بیاند بیشر تھا کہ مکن ہے خود چور آس پاس منڈلار ہا ہو، اوردہ ہم کو چور قرار
وے کر گرفتار کرائے۔

من في الفوراعلان كياك

"سباوگ خاموش ہوجا کی۔ میں خورتھیش کرنے لکا ہوں یاق چور تی ال جائے گایا وہ جس کے ہاں چوری ہوئی تھی۔ البتہ اس کا خیال رکھا جائے کہ سارا واقعہ آسیکی معلوم ہوتا ہے ایسانہ ہوکہ ان میں سے کوئی کیڑا اہمارے کیڑوں میں اُڑ کر جالے یا ہمارے ہاں کا کوئی کیڑا ہم سے ٹوٹ کران میں جالے!"

گرے نگل کر محلّہ میں پی ورد گیا تھا کہ ایک اندھے ذمی دوز کو کی کے اردگر دملّہ
کے سارے چھوٹے بڑے آسٹینس پڑھائے آنکھیں نگا لے سینتانے ہیں وہ بی سے بنکار تے
پیکارتے نظر آئے۔ جھے فوراً خیال آیا کہ رات کا چور پکڑلیا گیا ہے۔ بڑا شاطر معلوم ہوتا ہے کہ
نالے سے کو کی تک زمین دوز راستہ بنائے ہوئے ہے۔ کو کی کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ
ایک پروفیسرصا حب کی کی سانپ سے دوڑ بدی تھی ،ابتدا میں پردفیسرصا حب کی کی سانپ سے دوڑ بدی تھی ،ابتدا میں پردفیسرصا حب آگے تھے ایکن پکھ
دیر کے بعد سانپ آگے نگل گیا، سانے اندھا کوال تھا وہ تواس میں جاگر ااور پروفیسر صاحب پر اردی کے سارے

جھوٹے بڑے پروفیسراوران کے حوالی موالی جمع ہو گئے تھے سمانپ کو کتو کیں میں مار ڈالنے یا اس کو باہر نکال کرفیجائے لگادیئے کا سئلے تھا۔

کیدلوگ کوئی بی سانپ کوطر آطر ہے جینے دے رہے تھاور کی اس اُلم بی سانپ کوطر آطر ہی اس جینے دے رہے تھاور کی اس گر می سے کداگر پر وفیسر صاحب کوسانپ نے کا ان کھایا تھا تو سقام باؤف کہاں تھا۔ بعض اس پر معرشے کہ جگہ تو بعد کوسطوم ہوتی رہے گی احتیاط کا تقاضا ہے ہے کہیں ہے شگاف دے کر لال دوا بحری جائے۔ احتیاط یا عوام کا پر تقاضا دیکے کر پر وفیسر صاحب بھی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اب سانپ کا باری آئی ، اور بیاطمینان کر لینے کے بعد کر سانپ کوئی پر وفیسر صاحب ہے کوئی گڑ نوٹیس بھی تھی ہوئی ، اور بیاطمینان کر لینے کے بعد کر سانپ کہا ہے اشتمال آگھیز تقریر کی ، نعرے لگائے ، اینٹ پھی برسائے ، بین سانپ جہال کا تہاں رہا بھی البتہ بر ھے لگا۔

ایکسابے کہار

"الكوز برد عدياجائي"

سر کیب سے پہندگا اور وہا ہونے اگا کر زہر دیا کوں کر جائے۔ بالآ فرطے

یہ بایا کہ زہر مینڈک کو دیا جائے، مینڈک چھلی ہارنے کے کانے میں پینسا کر ڈوری سے پنچ

کیا جائے۔ سانپ مینڈک کے ساتھ زہر کھائے گا اور مرجائے گا۔ اس ایکیم کو پورا کرنے کے لیے

پی اوگ ادھراُ دھر بھا کے اور تھوڑی ویر میں واپس آ گے، دریافت کرنے پرکہ زہر کہاں سے
ماصل کیا جائے اور کون ساز ہر ہو، ایک صاب ایک مینڈک بھی پکڑلائے، جین اس مینڈک کو

و کی کرلوگوں نے یہ اندیش فاہر کیا کہ یہ مینڈک خود سانپ کو ہشم کر جائے گا۔ بالآ فرایک صاب

گرجا کرایک گڑ افعالائے اور اس کوایک دتی ہے کو کس میں آٹار اگیا۔ پری کو ہے ہے میں آٹار نے

گرجا کرایک گڑ افعالائے اور اس کوایک دتی ہے کو کس میں آٹار اگیا۔ پری کو ہے ہے میں آٹار نے

کے جتے جتن کیے گئے اُن سے کمیں زیادہ سانپ کو گڑے میں رونی افروز ہونے کے لیے گئے۔

پالا فرکا میائی ہوئی رتی و ہر سے وہر سے کھینی جائے گی ، ووجو رہا تھو لب ہا مردہ کیا تھا کہ سانپ نے اپنا سے نگاں اور حاضر بن کا تپاک بھین نکال کرائی ہے نکار سے کیا کرتے می ہے اُتھ سے رتی چھوٹ گئی
اور سارا اٹا اور کا ضربی کی گئی آنے ایک گئی نکال کرائی ہے نکار سے کیا کرتی سے رتی چھوٹ گئی اور سارا اٹا اور کوئی میل کے اندر بھی آنے ایک گئی تن سے ساجان ہوا۔ بھی شروع ہوئی کہی نے کہا :

اور سارا اٹا اور کوئی کی گئی آنے ایک میں نکال کرائی ہے نکار سے کیا کرتے میے بھی مین کی کے کے لیے کے کے کے اور سے کان ایسٹی نے کہی آنے میں سے اجان ہوا۔ بھی شروع کی کی آنے میں کے کان ایسٹی خور کی کھی آنے میں سے اجان ہوا۔ بھی شروع کی کی آن ہوئی کہی تھی کہا :

''کنوکی کو پاٹ دیاجائے۔'' کمی نے فر مایا: ''کنوکی جمل آگ ملکادی جائے۔'' ایک نے کہا:

"كوكس كامنه بيشك لي بندكرديا جائد"

سب كرمائ مشكل يقى كرمان نكالا جائة واداكي جائكا اوراكر و بحاك كيا تو كف ميركى كى جان محفوظ شدر بكى - ايك صاحب في بندوق سے مار والنے كى تجويز چيش كى جوفوراً منظور كى كئى، بندوق لائى كئى، اور برطرح كے كارتوس آزمائے گے، جين سانپ برآز مائش ميں زندور با بالآ فر گھڑے والى تركيب پحرهمل ميں لائى كئى اور طے يہ پايا كدجب گھڑا اُدير آجائے تو ايك ليے وقت فرغ سے اُسے بالا بالاكوئي سے بابردور تك معلّق پنچايا جائے اور وہاں وغراسكو او تعينات ہو، كھڑار كاد يا جائے اور بديك وقت وغروں سے ملكر كے موذكى كوجنم رسيد كرديا جائے۔

سی کیا گیا، اسکیم پورے طور پر کامیاب ہوئی، گھڑا کی زین سے بکھا و نچائی قاکد درجوں ڈیڈے گٹرے پر پڑے، مجمع سے آواز بلند ہوئی ''ووگیا۔''سانپ ایک طرف بے تھاشا ہما گا چلا جاتا تھا، اور ڈیڈ ااسکواڈ ایک دوسرے کوابتد ائی کھی الماد فرسٹ ایڈ پہنچار ہاتھا۔ سانے سے ایک بڑے ہی ہو کے ساکھ جہاں سے بیزاد ایک مولانا تشریف لار ہے تھے، او گول نے شور بجایا۔

"مولانا بھا کو بھا کو بھا کو سانپ، "مولانا کو ذرادر یکی فجر بوگی دیکھا تو سانپ اُن ے کتر اکر بھا گا جارہا تھا۔ مولانا نے فوراً ہی پاؤں ہے بنجائی جمتا اُتارا اور لیک کرودہا تھے رسید کے سانپ شخنڈ ابو گیا۔ اس کے بعد سارا جُمع ٹوٹ پڑا، سود ماؤں نے مرے ہوئے سانپ کا بجڑتا بناڈ الداور مولانا کی تعریف شروع کی ، مولانا ہالکل متاثر شاہوئے ، معلوم ہواکردات کوتر اوش پڑھنے گئے تھے، گھریش کو کی شرقاچ دی ہوگئی۔ ساہ چودی کے کپڑے کی صاحب نے اپنے تبضے میں کر لیے ہیں اُن کی حال شریل میں فکے ہیں، اب میں بھاگا اور بھا گیا چاگیا۔

(نشربيد دمبر 1946 بمطبوعه: ساتى ، د بل يجوري 1947) •••

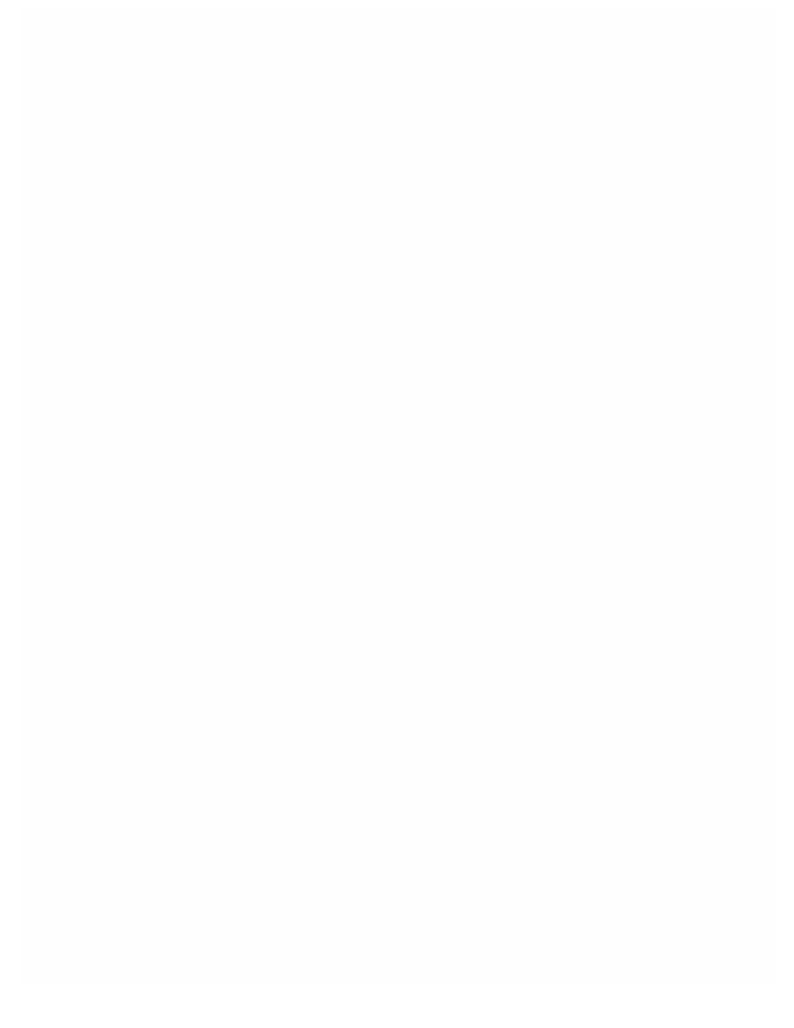

#### کیا کیانہ کیا۔ تعلیم کی خاطر

اس سردگی اور سرخوشی کو یم نے اپنی گذشته زیم گی کے بدائبا ارزال مرساتھ تی ساتھ محصوم وقلص نقوش یم پھی اس طرح کو یا اور پایا ہے کہ بیری مجھ میں نیس آتا یم اس وقت بیدواستان کہاں سے شردع کروں؟ یم نے جس ماحول یمی آتھ کھولی وہاں بطاہر" ماحول" کی کوئی بات نہتھی یا ہوں کہیے کہ جن معنوں یمی اور جس طرح آج کل" ماحول" کا چرو با عرفتے ہیں

اس طرح اوران معنوں میں ماحول کا وہال گزرند تھا۔ اُس وقت ابیت زندگی کی نبیس زند ورو سکنے

کے وسائل کے طاش کی تھی۔ ایسے براہ راست وسائل جوقوت کو لا یموت کی نبی بنا سکیس اور بس ۔

میں اے کوئی بہت الوکھا تجربی تو نبیس کی سکتا بھر بھی میں نے اپنے سامنے معاشرت اور معاشرت و رمعاشرت نے

زیادہ معیشت کا ایک فاص ڈھانچہ یا کا رو بار ضرور دیکھا جس کے طفیل فرو کے ہاتھوں بیمج وشام

کچھا اتنا سنجا لے سنوار نے نبیس جاتے جتنا بیے خود فرد کو سنورتے بدلے گزر جانے پر بڑے

انفعالی اندازے مجبور کردیتے ہیں مجمع وشام کا بید دھارایا وہ آبنہایت فاسوش اور بے ضرر ہو کر بھی

قطروں کا نہ خود احترام کرتا ہے اور ندان کو اتنی مہلت ویتا ہے کدو واسپنے احترام کے بارے میں بھی

ببرحال تک ظرنی منصور فیطع نظر بقطره کا جویراذاتی نصور بده اگردریا کائیل آو

موتی کاخرور باور برے باور بادوسرے کا بوتو موتی جی اینااورایت تی لیے رکھنا چاہٹا ہوں مجبور کادر

موتار کے اینا اس یا تعیر جھے بی بتائی ہے۔ موتی دریا ہے بگان ہو کرتو نیس، بین اس سے مند

موز کر صدف کے افوش جی ابرابر کوٹو () زیرگی کی جدوجیدیا جدوجید جی زیرگی کا انجام اور انعام

ورفوں بھتا ہے۔ یہ جبتی بھے تھے تیم کے طفیل نصیب ہوئی ہوں بھی کہ کئے ہیں کہ یہ تعلیم کی گن تی کی

مورت تھی۔ بھی یہ مورق بھی کرکے آفوش مدف آفوش عافیت ہی تین ہے بلکہ آفوش ووائ بھی اس میں اور موجوم کی بیدا ہوتی ہے، اُے مہم کی شکل کیول ند

ہے، اور بھی ہے کہ جو بات ذہن میں بھی بھی مہم اور موجوم کی بیدا ہوتی ہے، اُے مہم کی شکل کیول ند

و سے دی جائے، جس نے اند جر سے جس ایک چھلا تک لگادی۔ اند جر سے جس چھلا تک لگانے کا

و سے دی جائے، جس نے اند جر سے جس ایک چھلا تک لگادی۔ اند جر سے جس چھلا تک لگانے کا

جومزا ہے، آپ جس سے کوئی شکوئی خروراہ ایا ہوگا جوفوب جانا ہوگا!!

می اگرے الکا تو ایسے میں جب ندگر کو برے چھٹے کا ہم دونوں ایک دوسرے کو قابل رتم خردر کھتے تھے اور ایک دوسرے سے بناز بھی احقوق وفر انفن، اُمید د مالای سے پکھائی طرح گڈٹھ ہو گئے تھے کہ الگ اُن کی صورت ٹھیک سے پہچائی نہ جاتی تھی۔ ٹھے گھر کی مدد کی خرورت تھی یا گھر کو میری۔ یہ ایک مسئلہ کی صورت میں بھی ممرے سانے آتا تھا اور ایک مہم کی صورت میں بھی اطفی کی تر تگ اور ہو صاب کی سوجھ ہوجے میں ایک ہوا فرق یہ ہے کہ ہو صاب میں معمول سے معمولی مسئلہ بھی ہم کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور بچین میں بڑی ہے بڑی مہم معمولی ہے تھے بن کررہ جاتی ہے۔ می گھرے لکا او تھوڑی دیر کے لیے یہ بات دل میں آئی کہ میں گھر والوں کے آسرے کوا پٹی ہوں یا حوصلے کس بے دردی ہے گیل رہا ہوں، لیکن میں نے دل کو بیر بز باغ دکھایا کہ مال باپ قو جس طرح زعری بر کررہے ہیں کری لیس گے۔ بیلوگ بڑے مہادت گزار ہیں، اور گھر کے دھندول میں دل وجان ہے منہک رہے ہیں رہے ہیں اور گھر کے دھندول میں دل وجان ہے منہک رہے ہیں ۔ ان پرکوئی آفت نیس آسکتی اور آئے گی بھی تو ان کے سامنے اس کی چیش شرجائے گی اس لیے ان کو اُن برق واقع شاو گا اور میں جھوڑ و یاجائے تو کوئی برق واقع شاو گا اور میں چیل ویا۔ !

معاف یجیے گا، غالبا می یہال ضرورت سے کھے زیادہ ذاتی ہونے لگا ہول، یعنی

کرنے ندکر نے کے سلسلہ میں میں نے اب تک تعلیم سے ذیادہ خودا پی فاطر کو کو فار کھا ہے۔ آپ

خظر ہوں گے کہ تعلیم کے سلسلہ میں جن اسحاب، جن فاد ثات اور جن قربانیوں سے میں دو چارہ وا

ان کی تعمیل آپ کو سناؤں۔ اوّل الذکر دونوں کے بارے میں آو میں پکھ کہ کہنا تھیں چاہتا۔ اس لیے کہ

میں خود طے نیس کر سکا ہوں کہ جن اسحاب یا فاد ثات کے بارے میں مجھے پکھ کہنا چاہیے آن میں

کون سے اسحاب حاد ثات شے اور کون سے حادثے آل جناب! رق قربانی آو بھے اس کی فاطر

کوئی الی بات نیس کرنی پڑی جے میچ معنوں میں قربانی کہا جا سکے۔ اس لفظ میں جھے پکھ

مظلومیت بھی احدادی ایڈ ایکے دادیا نے کی تمنا اور نہ لئے کی صرت کا خیال آ جا تا ہے جے کی اچی

مظلومیت بھی احدادی اور کی ایم کی جو لے سے پڑ جائے بلکہ منبط دا حماد کی دہ کی یا کرور کی

مقدور پر کوئی دھتے آ جائے دہ دہ حدید ہیں جو بھولے سے پڑ جائے بلکہ منبط دا حماد کی دہ کی یا کرور کی

یں جس زیانے کی بات کررہا ہوں اُس جس ما تی سوری اور جان ڈیوی ایجی انسان میں ما تی سوری اور جان ڈیوی ایجی انسان می شخص سے اس میں سے تھے۔ان دونوں کوالگ الگ مجھنے ہے مکن ہے آپ الکار کردیں ، حیان آخر اصول کا غیر شخصی ہوتا اور شخص کا ہراصول جس اشترنا طاش کرلیما کچھ نہ کچھ ایمیت تو رکھا تی ہے ہیں ہے ہیں میں مان تی اس لیے کہا کہ لوگ اصول کوجلد یا ہدور کی شرکی موقع یا مصیبت بی مان تی لیے ہیں ، حیان شخص کو بخشے یا اُس کے قائل ہونے جس ہمیشہ کرنشی سے کام لیتے ہیں۔ میرا مطلب ہے ہے کہ کر ایمی اور نس دوسرے کا در ندا ہے نقس کوق کر واکھار کا موقع شاذی اور ا

دیاجاتا ہے! اور بیرب کینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تعلیم حاصل کرنے بھی تی ضروراً تھا لی ہے، لیکن بیاب بھک مطے ندکر سکا کہ پیٹی بیر کی کی سے میسی یا'' جذبہ کے اعتیاد شوق'' کے ماحث!

على نے تعلیم جی طرح اور جس مدتک پائی اس کا تضیل دینے ہیں نے ہیشہ کریڈ کیاس کے نیس کی اس نشری نشاط کم اور کئی ذیادہ ہے یااس کے بیش بلکہ جب ہے گئے تعلیم کی خاطر کچھ نہ کھر نے یا کرگز رنے کا خیال پیدا ہوا اور جس بھی اپنے خیال اور حوصلے کو ایک دوسرے سے تیز نہ کر سکا اُس وقت ہے بھی یاد پڑتا ہے کہ بی کنواں کھود نے اور پائی چنے کے مل جی زیادہ ضل دینے کا محمل نہ ہو سکا۔ بی نے قوچھو نے مونے چشوں بی پائی چنے کے مل جی زیادہ ضل دینے کا محمل نہ ہو سکا۔ بی نے قوچھو نے مونے چشوں بی سے بیراب ہو کر تھی کو پالیا اور اس سللہ جی سندرکی اصل و کا کتا ہے بھی سائے آگئی میں جھوٹی چھوٹی ہو تی سے جوٹی چھوٹی ہو تی بی بیری بھی میں کہی شرک بھی تی بیری بھی میں بھی شرک بھی میں بھی نے سائے آگئی میں سندراہ نہ کی اس کے ایس کے ہونے ہونے ہونے بات کو برے ہونے جی بھی سندراہ نہ کی اُس کے دونے جی بھی سندراہ نہ کی بات کو برے ہونے جی

میری تعلیم کی ابتدا تو علی گڑھ می تہیں ہوئی، بین آج کے موضوع گفتگو یعن القالم کیا کیا نہ کیا '' کا سب سے سید حااور مختفر جواب جھے ہے ہو چھا جائے تو می صرف علی گڑھ ،

کر خاصوش اور مطمئن ہو جاؤں گا۔ یہاں ایک بات کہنے کو ٹی تو ٹبیں چاہتا، بین کہنا اس لیے پڑر ہا ہے کہ آس کے ساتھ جو دو در کی بات بیا ہوں وہ کمی اور طرح سے بتائی ٹبیں جائتی۔

یعنی میں نے علی گڑھ میں اپنی تعلیم کا ذیا نہ آس فر اخت سے نہیں گڑ اراجی فراخت سے بطا ہر علی گڑھ کا وہ ذیا نہ گزر تا نظر آتا تھا، بین علی گڑھ میں بھے فضا اسی ملی کہ میں نے خیتوں کو جمیانا مصیبت یا تو بین نہیں سمجھا بلکہ اُن صعیبت وں کو چھیانے اور اُن سے عہدہ برآ ہوئے کو ایک طرح کی مصیبت یا تو بین نہیں سمجھا بلکہ اُن صعیبت وہ ہو ہو گا کہ اور اُن سے عہدہ برآ ہوئے کو ایک طرح کی میں خود میں نے اُن فر جوانوں میں بیدا ہو جاتی ہے۔ میکن ہا ایک یا مال آئی تر اردینے کے بجائے تھن اپنا ذاتی میں مصیبت کو موسائی ، حکومت یا غرب کو کا کی یا مال تھی تر اردینے کے بجائے تھن اپنا ذاتی کو اُن سے میا ہو دیا ہو ہوں گا کی یا مال تھی تر اردینے کے بجائے تھن اپنا ذاتی کو اُن ہو اُن می جو کہ بو کہ بو اُن کی تو میں اپنا ذاتی واقعہ یا حادث میں ہو کہ بو دیا تی کو مت یا غرب کو کا کی یا مال تھی تر اردینے کے بجائے تھن اپنا ذاتی کو اُن میں اپنا ذاتی کو میا ہو شیما ہو شیما بی دائی کی میا میں ہو کہ با اور شیما ہو شیما ہو ہے اُن کو مت یا غرب کو دور کر کا منا سے تھا!

اُس زبانہ کو بیتے مدت ہوئی۔اب موجہا ہوں تو یہ خیال بھی آجا تا ہے کہ مکن ہے بیرا عقیدہ سمجے شدر ہا ہو دکین بات کوئی ہو میں نے اپنے مرض کا علاج کری ڈالا۔اورصرف مرض کے مجھتے یااُس کی تشہیر میں اپنے کوئیس کنوایا!

یں کائے جس آیے بورڈ تک ہاؤی جس رہتا تھا، جو ہوگی بارک کے نام سے مشہورتھا۔

اس مجارت کی حیثیت و بیئت کا اندازہ صرف وہ فض کر سکتاہے جس فے شصرف آے و کھا ہو

بلک اس جس رہا بھی ہو ۔ آج کل کی تعلیم گاہ جس ایس مجارت نظر آجائے تو گور تی فش کھا جا کی،

بلک اس جس رہا بھی ہو ۔ آج کل کی تعلیم گاہ جس ایس مجارت نظر آجائے تو گور تی فش کھا جا کی،

طالب علم فعر سے دگا نے لگیں، اور اقوام شحدہ جس پھوٹ پڑجائے معلوم نیس کی الحجیئر نے اُس کے کر ساور

نقش متایا تھا اور کس درویش نے آس پر بچھ پڑھ کر پھو تک دیا تھا کہ برصوم عمل اُس کے کر ساور

یرآ مدے کا درجہ خرارت بالکل وی ہوتا تھا جو باہر کھے میدان کا ہوتا ۔ گوڑ ہے کرکٹ کے برطر سی کے نمو نے جو باہر دور دورول کئے تھے دہ اُس کے کروں اور پرآ مدول عمل روائن افروز رہتے ! گواڈ

یری می احتیا ہے باہر کی چیز اندر اور اندر کی باہر پغیر کی تکلف کے آتی جاتی رہتی ۔ آپ نے کیسی می احتیا ہے ہم بھر پر چور پکڑ لیا جاتا ۔ چتا نچے مرفی ذرخ کوئی کرتا، طال دوس سے نکر کے ایش کی ہوتی تو بدور پر چور پکڑ لیا جاتا ۔ چتا نچے مرفی ذرخ کوئی کرتا، طال دوس سے نکر کے بارش کا پہلا تھر ویرا اور است آپ کی جار بااور اگر آپ کی عادت ہونے عمل سائس سندے بارش کا پہلا تھر ویرا اور دارات آپ کی جار باور اگر آپ کی عادت ہونے عمل سائس سندے بارش کا پہلا تھر ویر بھر ویس مازل ہوتا اور اگارتا ؛

#### ازخواب گراں خیز <sup>1</sup>

یں نے چار سال تک ہی جارک کے ایک ہی کرہ یں ایک عاست ایک ہی مرکز ادرایک ی
چار پائی پر گزارے! یمی جس تم کے مضایین لکھنے ہے متصف یا مہتم ہوں اس کی ابتر اس
کی بارک ہے ہوئی ۔ یعنی یمی نے بہلا مضمون ''گل مزل' کے عوان ہے اس کی بارک پر لکھا۔
کی بارک کا بینام میر اسی دیا ہوا ہے۔ اب بی بارک اور گل مززل دونوں کی جگہ اللہ کانام ہے ا
کانے کے ڈاکنگ بال کا کھانا کائے کا سب ہے جیب و دلچیپ حادثہ تھا۔ جس کی
لا ت ، مقدار ، بو ، رنگ اورنوجیت یمی گذشتہ 75 رسال ہے کی فرق نیس آیا ہے۔ یکی نیس بلک

<sup>1</sup> گری نیزے بیداد ہواوا

برخض کے مزاج بھت، سرت، عمر، پیٹے اور حلیہ پراس کا اثر یکساں رہا اور اب بھی ہے ایک بار اس پر اسٹرائک ہوا کہ کھانا فراب ہے، کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ دوسری بار اس پر اسٹرائک ہوا کہ فراب ترکیوں نہیں ہوتا، اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ تیسری بار بھوک ہڑتال کی گئی تو لوگوں کی بھوک غائب ہوگئی۔ تمام سائنس دال اس کا بھید یانے ہے معذور ہو گئے تو ایٹم بم بنانے گھے!

میراسابقد بعض ایے پروفیسروں سے تھا کداگر وہ آئے ہوتے والا کے یا تو آن کو مار ڈالتے یادہ کی دن اپنے کرہ می خود بخو دمروہ پائے جاتے۔ اُن میں ایک ایے بتے جن کا مقولہ تھا کدر نے بغیر کوئی علم بیں آتا ہمرا حافظہ بھیٹہ سے نیاز مندر ہا۔ وہ بچھ پرای لیے خاص طور پ مہریان دہتے تھے کدوہ جب بچھ سے مندز بانی ، بچھ منتا چاہتے تو میر سے ہاں ، زبان بے ذبانی کے سوا بچھ اور شہوتا۔ میں نے کائل میں آتا مچھوڑا تو انھوں نے میرے کرہ پرآتا شروع کیا۔ اب میرے لیے اس کے سواچار ہیں تھا کہ میں تراش ورع کردوں اس ترشے میں بچھے سب سے بوی فرانی بینظر آئی کدر فراغی کی کھادر تھااور ماویکھا وربوتا۔

بعد المحصب سے زیادہ فرت واقعات کے سندولادت یادر کھنے سے تھی،اس کے بعد فتشہ بنانے سے واقعات یاد کا تو باتا، اور تاریخ پاوکر تا تو واقعات فراموش ہوجات ا اور دو نوں یا دہو و تو انتخان کے پہنے میں وہ سوال بھول جاتا جس کے یہ جواب ہوتے ۔ فتشہ بنانے کی میں نے ہی کی میں ہوتا یہ کہ ہندوستان کا فقشہ بناتا تو اُس پر افریقہ کا گمان ہوتا یہ اور افریقہ کا میں مقامات سعین اور افریقہ کا بیاتا تو ہندوستان کا فقشہ اُ کھوں کے سامنے پھر جاتا پھران فقش میں مقامات سعین کرنے میں بھے جو وقت چی آتی وہ نا گفتہ ہد پر دفیسر صاحب مینان وردماکی قدیم تاریخ

رد صاتے تصاوراً ی زبانہ کا فقت بواتے تھے بھے ناموں کا می تعظ بھی ندآ تا تھا۔ بھی بھی وہ بنے ہوئے خاکے میں جھے سے بعض مقابات ورج کرنے کی فر اکش کرتے۔ میں موض کرتا کرآپ جو نام بتارہ ہیں وہ مقابات تو ہوئیس کتے امراض ہو کتے میں اور امراض کومقام سے کیامروکار!

ایک دوسرے پروفیر سطق کے تھے۔ دو بھی اٹی تمام ترکوش و نانے پرمرکوزر کھے!

اربار سے کہتے تھے کہ دنیا کا ہر بردا آدی ترشخ تی ہے بردا آدی ہواہے۔ اُن کی سطق بیاوتی کہ

ہربردا آدی Genius ہوتا ہے! جینیس وہ ہے جس شی مخت کرنے کی بے پایاں استعداد ہو،

دشنے شی بے پایاں مخت کرنی ہوتی ہے اس لیے ترشخ ہے آدی بردا بن جا تا ہے۔ کھاس شی

میرے فی ہونے ہے دہ بھی ہے فقار ہے گے، ادر جب وہ بھی ہے فقار ہے گئے توشی ہی اُن

سے بے باک ہوگیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ایک دن اُنھوں نے بھے کھاس سے باہر لکال دیا شی نے بھی

کھاس جانا جھوڑ دیا۔ ایک دن اُنھوں نے بھے ایک جنازہ کی اتھ جاتے ہوئے پکرلیا، اور ہولے،

"تم کھاس جی کیون فیس آتے؟"

یں نے کہا۔

" میں نے منطق چھوڑ وی میں زے بالکل نہیں سکا۔"

-100

"اوركون سامضمون ليا؟"

مي ني كيار" نماز جنازه"

پروفیسرصاحب نے اس پر بچھالی ہا تیں کیں یا کہیں کہ یں بچھ بچھ ندر کا کدأن کے میرے آئندہ تعلقات کیے رہیں گے، لیکن ساتھ ہے بھی کہا کہ "تم کل کھانا میرے ساتھ کھاؤ" ۔۔ بی رامنی ہو کمیاادر پر شطق مجھے آئ تک نیس کھولی!!

(مطبوع: (1) كانفرنس كزف-16 رمادي 1947-(2) نشريد-17 رفرور 1947)

111

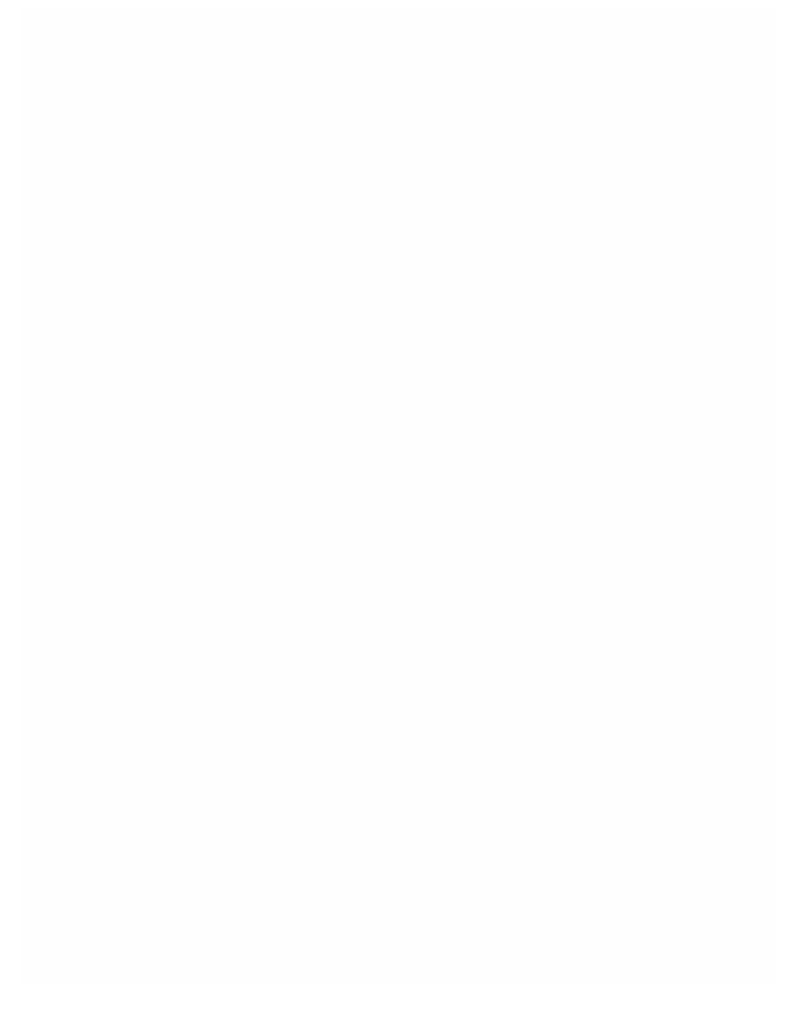

# چلمن

ایمی آپ اناؤنر صاحب کی'' گفتیٰ'' من رہے تھے۔اب اس خاکسار چلمن کے منہ ہے کچو'' ناگفتیٰ'' سنے۔خاکسار چلمن کے مندے کچھ ناگفتنی بول ہیں: ''محمل میں جو چھیتے ہیں، چھیتے نہیں ممل ہے''

معاف يجيم كا، قبل اس كركر آب احتجاج كري، محمل إاس من چين والول كرمعالمات إ كاروبار من فل بون رين فودمعذرت فواه بون كاراده كرر بابول، يكن افي اس من نيت كى داديمي جا بتابول - ذراسو يخ من كتني آسانى سے "محمل" كى بجائے اس معر مے كو يول كرسكا تھا: در جلس ميں جو جيستے ہيں، جيستے نيس جلس سے "

اورآپ اس ب ایمانی یا بدمعاسلگی کومعلوم کرنا تو در کنار، اس کی موز وزیت پر ألئے سر دُھنتے کول کرآپ کا حافظ جیسا چھر ب، بقاہر ب!

آپ فغاند ہوں، یہ میں فے محض تفزیعاً کہا ہے۔ چلن سے تفزی کے ایسے جانے
کتے پہلونکلیں گے اور جب میں چلن بنے پرآ مادہ ہور باہوں، تو آپ سے تفزی کینے کا یہی تو ق مجھے بہر حال ملنا چاہے ورند ہوں آپ بجھ کتے ہیں کہ آپ کے بارے میں میری رائے بہت انچی نہ ہوتی تو میں آپ کے ریڈ ہوسٹ کو اس طرح چلن بنانے پر بھی نہ تیار ہوتا جس کے لیے کہا گیا ہے:

### خوب پردہ ہے کہ چلن سے مگے بیٹے ہیں صاف چھیتے بحی نہیں، رائے آتے بھی نہیں <sup>1</sup>

رید یوکی بیافتی حیثیت تو آپ بھی مانیں کے میددوسری بات ہے کداس سے لگ کر بیٹے کا اطلاق مجھ سے زیادہ آپ بی کاد پر موتا ہو۔

ریڈیوک سب سے بڑی خوبی بھی ہے کہ اس بولنے والے کا پردہ یا بھرم رکھنا خوب
آتا ہے اوراس کی بھی خصوصیت اسے جھے چھے چلن صفت سے اس قدر قریب اورا سے اتا محبوب
رکھتی ہے۔ اس طرح کے پردے جس بی منصور کی زبان اور خدا کی آواز کو بجا کیا جا سکے۔ ہمار ک
زندگی کے سب سے زیادہ ولچ ہے مخوان ہوتے ہیں اوران کا فریب کھاتے ہم عمر بحرفین محکتے۔
چلن جس کی دھوپ چھاؤں چھپا کر بھی دکھائی ہے اور دکھا کر بھی چھپائی ہے! جو''فانوس کی گردش''
سے ہر ضرب دل کونیا پی بخشی اور ہر کم بھی کوتازگی، جس میں ماضی کی لاش سے حال کی دہمن جائے
ادر خاک کی صورتوں کولالدوگل میں نمایاں کرنے کی جمیب صلاحیت ہے۔

شاید وہ کوئی و بوائد تھا جسنے و نیا کو اسلی یا پردہ تمثیل سے تشبید دی تھی جس شی براداکا رکواسے بجائے کوئی اور شخص بنااور ظاہر کرتا پڑتا ہے اور تنام عمراس داغلی و خارجی زندگی کی چرلیں بٹھانے کی فرصت نہیں لمتی اور ہے جارہ تناشائی (ہم میں سے ہرا یک دو سروں کا بی نہیں اپنا بھی تماشائی ہے) یہ فیصلہ بی نہیں کریا تا کہ اصل کہاں ہے اور نقل کہاں جمثیل کہاں ہے اور داقعہ کہاں، چیش کہاں اور دو تقد کہاں، چیش کہاں ہماں اور دو تقاد کہاں۔ ہرآ واز کی اور آ واز کی گونج معلوم ہوتی ہے، برقش کی اور نقش کی اور نقش کی اور ندگی کا عمل، کوئی نہیں کہ سکتا کہ یہ ایک ور ماندہ دو ورو کی معلوم کہاں اور ندگی کی تاکہ دو اور ندگی کا معلوم کی نہیں کہ سکتا کہ یہ ایک ور ماندہ دو ورو کی معلوم کی نہیں کوئی نہیں کہ نہیں ہوئی جموعت جموعت نہیں' کی معلوم کی کا معلوم کی کا دو ایک وروز کی کی تی نہیں ہوئی جموعت جموعت نہیں' کی کی معلوم کی کا اور ندگی کا دو جمیب و فر یب سنلہ ہے جس نے ظاہر و ہا طن کو سلک نہیں زندگی کا دو جمیب و فر یب سنلہ ہے جس نے ظاہر و ہا طن کو سلک نہیں زندگی کا دو جمیب و فر یب سنلہ ہے جس نے ظاہر و ہا طن کو سلک نہیں زندگی کا دو جمیب و فر یب سنلہ ہے جس نے ظاہر و ہا طن کو کی ذندگی کہتے ہیں۔

آب اس سے بین مجیس کہ میں چلن کی یاس داری اس لیے کررہا ہوں کہ اعجن چلمنان بندنے بحصا بنانمائندو بنا كر بعيجاب، إكى الى وكى جلن فيرى نظرول كودوت فمائندگى دى بـ ـ يشبرة شروع بى عاك الحل مى جو جيسة بي، جيسة بيل محل ع "كاملان كرت س كرآب چندور چند فلوفهيوں كا شكار موجائيں كے مثلا بدكراس سلسله ميں ميں نے كون سے "دردن برده" متم كرراز طشت ازبام كرنے كى شانى بيمكن بيتى بي مى موچ رب بول كد محل ے برے تعلقات کیے کچھے تھاوراب ان کی کیا نوعیت ہے جو گھر کا بھیدی بچھ کر جھے اس لكاك و حاف ير ما موركيا حميا ب وايدكمة خرطن فين كى جحد ش كون ك الى نشانى إصاد حيت تھی کہ باوجود یک جنی درو گوش کے جھے ہمہ بنی و گوش کی سعادت نعیب ہوئی یا کرائی گئے ہے! ان معاملات كي تفصيل وريخ الى ديجي ، ادرمردست صرف اس بات يريفين يجيد كم اینے کوچلن بچھنے یا کہلانے کاحق یا خیا ہرا س فخض کو ہے جس کی نداللہ دے ندبندہ لے تتم کی بیوی، سن اور بردے کی کشاکش میں دوستوں کی توجداور دلچیں کا سبب بن جاتی ہے۔ آب ایے بہت ے شو ہروں سے واقف ہول کے ( یہال آب استے کونظرانداز کر سکتے ہیں) جوآب کی دوی کا دم جرنے کے بردے میں الی یوی کے حسن اور تکھیزائے باان کے بناہ جذبہ خلوم، دوست پروری کا اس دل و جان سے تذکرہ کریں کرآب بس قائل ہوتے ہوتے بھیں ،اوراس کی هيقت ال وتت كملتي ب جب .... ليكن ذرا كفهريد آ مح سب بكي يردة اخفاش ب\_ش اس وقت جلن كى حيثيت عاسية فرائض انجام دين عن كوناى كرد با تفار ورند وين تواكر حقيقت كالحيك فحيك اوركمل طور براكشاف آب بربوجائة جلن كافائده ى كيااس كالوجواز ادرمصرف دونوں بس بی ہے کرحقیقت پر افسانے کاریک چرصاد یاجائے اورابہام کوچل میں

بیآخری بات میں نے ذرا جلدی میں کی ہاس لیے اس کے جونے کے کائی امکانات میں۔ اگرآپ چلس کی تاریخ کا فورصطالعہ کریں ("بغور" کا خاص طورے لیا فار کھے۔ بغیراس کے چلس اور ورون چلس کا مطالعہ آپ کری نہیں کتے۔) تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں طرح طرح کی روایات مشہور یا فیرمشہور میں، اور روایات بھی حسن وعشق اور

رتك ورعنائي بداكرنے كاموتع ديا جاسكا

شعروشاعری کی جن سے زیادہ دلچپ اور ساتھ ہی مجمل روایات دنیا بھی نہیں ہوتھی۔اے فریب نظر بھی کہا جاتا ہے اور جنت نظر بھی اور بھی ہے مان بھی لوں کہ ہے دونوں ہا تھی ایکی زیادہ مختلف خیرے بینی جنت اور فریب بھی قطع نظریوں بھی مشرق بھی '' نظر'' بھیشہ کی چلین کی مشتنی یا مثلاثی رہتی ہے اور جہاں کوئی تجاب نیس رہ جاتا وہاں خود اپنی فیرگی کوچلین بناؤالے بھی کوئی کسرا شا مبیں رکھتی۔ یہاں خود حسن کو چھپنے چھپانے کا جو پرانا مرض ہے اس سے آپ بخوبی واقف میں کہ بھی اس کے آپ بخوبی واقف بھوں گے، لیکن میرض ویرای سے بھیے لیڈ رکو خطرات تو م کا یا حورتوں کو شریانے کا بینی مرض ہوکر بھوں سے بھی اس سے اس جدول یا حصار کا کام لیا جاتا ہے جس سے بس منظرا جاگر ہوتا ہے اور تصویر کے بھی اس سے اس جدول یا حصار کا کام لیا جاتا ہے جس سے بس منظرا جاگر ہوتا ہے اور تصویر کے رنگ ونظر آپ مرف چلین تی کے مند رنگ ونظر آپ بیں۔ یہ بات استے میگن کے ساتھ آپ صرف چلین تی کے مند سے سے سے نکا تھا ہے صرف چلین تی کے مند سے سے سے نکا فیف احس بھی ہے!

 اس پرآپ بھے ہنتے دیکھیں یا بین تو بھے کوئی احمۃ اض بیں، لیکن اس بنی کو بھے ہے منسوب کرتے وقت اس کا خیال رکھے گا کہ اس بی میرے ذاتی وہم وحواد کو کس مدیک وفل ہے۔ میں اس وقت چلمنان ہندکی نمائندگی پر کمر بستہ ضرور ہوں، لیکن پکھ ضروری نیس کہ میر انظریہ میری المجمن کا بھی نظریہ ہو، یا میری بلنی اس کی بھی بلنی ہو!

بھے فیک علم نیں کہ بیٹیت چلن براجغرافیہ آپ کے ذہن میں کیا ہے۔ یعن آپ

جھے کی نا گفتہ ہدوروازے پر ببقدر ٹاٹ کے پردے کے نہایت مرنجاں مرنج انداز میں پڑا ہوا
محسوں کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں بھے کی فرانسی کھڑی یا بالکونی پراس نزاکت کے ساتھ
ڈال دکھا گیا ہے کہ ہوا کمی کوچہ گردوں کی نظروں سمیت بھے بھکتی ہوئی کون ومکاں کے پارہوتی
نظر آتی ہیں پھر یہی خرنیں کہ آپ کے ذہن میں اس ''روئے جانال'' کا فاکہ ہیائیں جس پر
نزکر نظر کی بیخصوص تاریخی شعا کی بھی ہے کار ہوتی نظر آ کیں۔ یامکن ہے آپ کے ذہن میں
اس خوف ز دوشو ہر کی مجوب نگائی دوڑ رہی ہوجو گھر کے درواز و پر فیک کراس فاکسار چلن کواس
طرح اٹھا تا ہے جیسے آفراں وخیز ال تم کی گھروائی کوا پی جان سونپ رہا ہو کہ ہے تو یہ فداکی ، لیکن
امان تمہاری!

ایک عام چلن کے ساتھ یہ، یا اس کے علاوہ اور جس تم کے بھی تصورات آپ نے وابستہ کرد کھے ہوں، ٹی الحال میرے بارے شی آپ کے بیٹما شبہات فلط ہیں۔ کو جھے پہتلیم کرنے میں مذرفیس کہ واقف شی ان المام مراحل ہے ہوں! یوں آو ایک حقیر فقیر چلن کیا اور اس کی کیا، لیکن جھے پر بیسب افراو پڑ چک ہے اور اب بھی پڑتی رہتی ہے۔ ان مشاہرات و تجربات کی کیا نیاں سنانے لگوں تو آپ چلن و محمل ہی نہیں، زندگی اور حسن کے بھی از لی و شن ہوجا کیں، لیکن بھے افساند و شعر کا مواد فراہم کرنے میں ذیادہ و کچھی ہے خودا فساند و شعر میرے بس کی بات نہیں اور اوب یا ہے۔ اور اس کے بھی مرتک نہیں ہوا!

معاف یجیےگا، مجھے خودا حساس ہے کہ اس قدرافساندوشعر میں الجھنے کی کوئی خرورت نہ تھی، نیکن آپ قو جانے تی ہیں کہ افساندوشعر کے کو ہے ہے جلن یا اس کے تذکرے کا گزر بوقویہ الجھاؤیا بقول ترتی بیندی ہیا ' شنکاؤ'' تقریباً ٹاکڑیر ہے بیددوسری بات ہے کہ اس اُلجھنے فیصلے کے دوران ہی میں آپ کوا پناگلی وقوع بتانا شروع کردوں وقوع خی بیہ ہے کہ بیرے پڑے ہونے میں اقوکی شہر میں ایک کی بیرے پڑے ہوئے میں اقوکی شہر میں ایک کی بیر میں ایک کری پرجس میں بیا ایک مطابق کی کھڑی یا دروازے پر نیس بلک ایک کری پرجس میں بیا ایک معادت میں بیا تھیں دہ تھے دہ تمام مواقع ایک ایک کرے یاد آنے تھیں جب بھے ہے ہی کے ساتھ کی محمل یا حمد مراک دروازے پر بڑاد کھی کر برگزرنے والا پچھے نہ کھی کہ ضرور کرزرنا تھا!

بیب بی اس وقت برے کے اور بھی سوہان روح ہوتی جب کوئی کیا گزراا تاای گیا استمریرے او پر سرکر دیتا اور میں اپنی تیلیاں یا اس کی گردن تو رف مرد نے کے بجائے وہیں لیکے لئے بھر کی کے کر رہ جا تا اور میرے سرتا پاا حتجاج کی میں ایک تھر کی کے کر رہ جا تا اور میرے سرتا پاا حتجاج کی میں ہوا کے جبو کے کی شرارت یا شوقی پر جمول کر کے قطعاً نظر انداز کر دیا جا تا ۔ انھیں دنوں ایک سخرے کا بھی ادھر سے گزر ہوا جس نے میر اسخت خدات اڑا یا اور جو حرم سراکی تفاظت کے لیے میری تیلیوں کو ناکا رہ بتاکر تی و تفاقت کے لیے میری تیلیوں کو ناکا رہ بتاکر تی و تفقی تھر کی میں رہ تا کی ہوئے کا مشور ہود ہے گیا۔ خیر سخر وں کوتو جبوز ہے ان کی بات کا ندا ان کیا ہے کوئ شام محر و نہیں ہوتا یا کم از کم سمجھانہیں جاتا ، حین فیرے و بال حرم سرا میں گال سے خلاف شخت احتجاج کیا گیا اور یہوال اٹھایا گیا کہ جو باز و آزیائے ہوئے ہیں اٹھیں ایسا مشورہ و دیا گیا گیا ہوئے ہیں اٹھیں ایسا مشورہ و دیا گیا گیا گیا ہوئے ہیں اٹھیں ایسا مشورہ دیا گیا گیا گئی جس کے فیصل کا انتظار ہے اس دوران میں عارضی طور پر لڑکیوں نے اٹھریزی پر حتی شوریا حیر کے دوران میں عارضی طور پر لڑکیوں نے اٹھریزی پر حتی شروع کر دی ہو خلاح کی دراہ ڈھوٹر نے گئی اب بھی لی ہے ہے!

چلن اور بی چلن کے اسرار و رموز بیبی فتم نبیں ہوجاتے بلکہ اصل میں تو وہ ابھی شروع بھی نبیں ہوئے ، لیکن دقت ہیے کہ عاشقی لا تھ صبر طلب ہوتمنا کی ہے تابی ہے مغرفیمیں، وقت کے فتم ہونے ہے بھی۔

نثرية:25 مايريل 1947

...

#### حجوث بولنا

شاید جوٹ بولنا ندا تنائر اے ندی بولنا اتنا چھاجتنا کہ جھاجاتا ہے۔ شاید اس لے کہ وہ وہ لوگ جو جھ ہے کہ و نیاداراور نیادہ و بن دار ہوں اور بجھے فی البد بہدووز فی نظراروے دیں۔
جھوٹ کے برجتنی جھوٹی کی روایتی بلتی ہیں وہ ان کے صفین کیا کن پہندی کی دلیل ہیں دورا عمیثی کی نہیں ۔ مثلاً بحی کہاوت کرسائے کو آٹی نہیں یا میر کر واہوتا ہے، بین اس کا کھل پیلھا! سائے کو آٹی خیس یا میر کر واہوتا ہے، بین اس کا کھل پیلھا! سائے کو آٹی کھیں ہوئی ہے۔ جو کہ کھیل میں میں کہ تھیا تفسان پہنچا ہے، جس کو نیس کہ نہیں امتواد مکن ہے بوانجام بینینا اچھا نہیں ۔ تی کو آٹی ہے بینینا تفسان پہنچا ہے، جس کو نیس کے در تا اس سے قائدہ اُٹھا تی در بھی جا کر پکتا اور بیٹھا ہوتا ہے کہ اکثر میر کرنے والائیس بلک اس کے در تا اس سے قائدہ اُٹھا تے ہیں! یہ بات میں جموٹ نیس کہ در اہوں، لیکن آپ بھی کیا کر یں آپ بھا تا اُٹ وی میں ہیں جو بقول قضے میں کر اُس پڑتے ہیں اس لیے کدا ہے جموث تھتے ہیں آپ فائوا وہ سے بہ کہ تمام دن کے بول کر میں نے کہا یا۔ انائ، آپ پہلے می سے جانے ہیں مبتکا ہے۔ رہا تی بولت وہ سے بات ہیں کیا گائے۔ انائ، آپ پہلے می سے جانے ہیں مبتکا ہے۔ رہا تی بولت کر میں نے کہا تا مبتکا ہی اردان کرایا تھا۔ چنا نے تمام عرص نے کا اُٹھا تھی کی بول کر میں نے کہا کہ دول کو بھی اس کا اندازہ دیتھا کہ شک

اس سے آپ یہ نتیجہ ندتکالیں کہ میں نے فواب میں جرائم کا ارتکاب کیا۔ میں آو اُن برنصیبوں میں ہوں جوفواب میں بھی کوئی جرم کریں تو خواب بی میں نہیں بلکہ بیداری میں سزا پائیں! اور بیداری میں کوئی نیک کام کریں تو رات کو سونا حرام ہوجائے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ حالب خواب میں جہاں تہاں مجموث میں تج یا تج میں جھوٹ ملا تار ہوں تو پجھ ایسا ہری واقع ندہ وگا آنے والے ون کے لیے رات میں کوئی تیک ارادہ کرایا جائے تو اس طرح کے وسوے یا والو لے دل میں اکثر بیدارہوتے رہے ہیں۔

معلی میں ، مجود کے کاس آمیزہ میں کس کا تناب کتنا اور کس طرح گھٹ بڑھ جانا تھا کہ سوتے میں رہ رہ کر چونک پڑتا تھا۔ آس پاس والے یہ بچھتے رہے کہ میں نے کھانا ہمنم کرنے کاکوئی نی ورزش دریافت کر کی تھی یا مجھروں پر جو بشٹونسم کاکوئی داؤ آزمار ہاتھا!

چوں کدرات کی ہولئے کا ارادہ کر چکا تھا اس لیے متعمول سے بچھے پہلے ہی ہم سر سے
اُٹھ کھڑا ہوا نہے میں نے اپنے ارادہ کے لیے ایک مبارک شکون سجھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ بچھ
سے پہلے محلّہ کا کتا جاگ چکا ہے ۔ تھوڑی کی فقت محسوں ہوئی اور پچھے ڈر بھی معلوم ہوا کہ کہیں اس
سے پہلے محلّہ کا کتا جاگ چکا ہے ۔ تھوڑی کی فقت محسوں ہوئی اور پچھے ڈر بھی معلوم ہوا کہ کہیں اس
سے کا جگ و بی ارادہ نہ ہوجو میر اتھی بچنی بچے ہو لئے کا ارادہ الیکن میں نے عالباً ڈر بی کے سب سے
مست کا دامن نہ چھوڑ الور چوں کہ دامن پرکوئی ضرب نہ آئی اس لیے یہ سوال اُٹھانا بیکار ہوگا کہ
مست کا دومن آگے کا تھا ا بچھے کا ا

ول نے کہابیددات بجر بھونکا بکار ہاہم ہوتے ہی تج کیوں ہو لئے لگا۔ تج بغیر ادادہ یا مزددری کے کون بول سکا ہے۔ بیخبرائ کے بچر خیال آیا مکن ہے دھو لیا کا کتا ہوجس سے نہ کوئی گھر پر محفوظ دہتا ہے نہ گھاٹ پر کیا تعجب جھوٹ موٹ بھو تکتے ہوئے تج بگی کاٹ لے ۔ کھڑ کی سے جھا تک کردیکھا تو معلوم ہواکہ کتے کے بارے میں میرا آگمان فاط تھا۔ دراصل و فریب کا لئے کے لیے نہیں بھونک دیا تھا بلکہ کا نے جانے سے تج جانے برشکرانداداکر دہا تھا۔

بات بیتی کرکل کی سب سے جھڑالوہوں کھرے کوڑا لے کرنگل ۔ دوسری طرف میہ غریب رات مجرک فزل خوانی سے فارغ ہوکر کلرِ معاش جی غرق فاقد سے پید پر پھر کے بجائے اپن وم بائد سے ہوئے ہمائی کے دردازہ کے سامنے سے گزرد ہے تھے کہ مورت نے جو بچھ ٹوکرے یص تھا یا جو بچھے تا گفتنی زبان پر آئی اُن پر خالی کردیا۔اب پوزیش بیٹی کے عورت بھی کی سے ان کا کلیج چھلنی کرر بی تھی اور بیآ برو جائے ،لیکن جان فی جائے پر دور کھڑے مدھم سروں میں تنظم معرّا سنار ہے تتے۔

میں ابھی سوچ میں تھا کدان وونوں میں جھوٹ کون بول رہاتھا اور کے کون کد جھے پر ان وونوں کی بچ کی ایک حقیقت منکشف ہوئی لینی جب ایک طرف کتا ہواور دوسری طرف جھڑا لومورت تو سچائی کے پھیر میں پڑنے سے کہیں بہتر ہے کدسامتی کی آڑیکڑے یعنی بھاگ کھڑا ہو۔

بر بروں سے حال اوسے سے رس روروں موس روروں مردوں مردوں ہے۔ اور کی نے آواز وی جردور دیا جاتا۔ جب ج بی بولنا تغمرا تو ناشتہ کر لینے میں کیا مضا تقددروازے پر کمی نے آواز وی روزہ میں بچ بولنے کے اور جھڑا سول لینے کا حوصلہ بڑھ جاتا تھا، کین ناشتہ کر لینے کے بعد تج بولئے سے قطع نظر، جھڑا سول لینے کا حوصلہ کہاں سے انتا تن بدنقتر بردروازہ پر آیا۔ یہاں جوسا حب نظر آئے وہ ایسے تھے جن سے جھڑا سول لینے کے لیے درزہ دار ہونے کی بالکل ضرورت زخمی!

لے بی ہوئے الارکیے روزے کیے ہورے ہیں!'' اس پروہ اس طورے ہنے جیے انھوں نے بچھے جموٹ ہولئے پکڑلیا ہو،لیکن معاف بجی کردیا ہو پھر رہوئے:

"فدا بھے معاف کرے جب ہے احباب کے اصرار پر تیسرا عقد کیا اور پائیریا کے اعراز علی میرے دانت نگلواد سے دوزور کھنے ہے معذور ہو گیا۔"

گر ہوئے:" دراصل بی اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ نے وعدہ فر مایا تھا کہ دمضان شریف بی آپ بیرے کام کے مجود پراطمینان ہے مقد مرتج برفر ما کیں ہے۔"

شی نے کہا: '' جناب معلوم نیس کس عالم علی تھا کہ یہ کہد گیا کہ رمضان جی اطمینان نصیب دہتا ہے وہ بھی کسی مجومہ کام پرمقدمہ لکھنے کا اطمینان۔''

وہ پھرائی اندازی بلی ہے جس کا میں اوپر تذکرہ کرآیا ہوں گودہاں میں بیربتانے سے بازر ہاتھا کہ اس طرح کی بلی مجھے بدتیزی پرائس اتی ہے بادجوداس کے کہ میں بدتیزی سے زیادہ نا قابل عوگناہ کی ادر بات کوئیس مجتنا! میں نے کہا:

"دیکھے حضرت اب تک بد ہوتا تھا کہ دوزہ جاڑے بھی پڑتا تھا یا گری بھی ہے کے معلوم تھا کہ میں بیا کے معلوم تھا کہ مہنگائی بھی پڑے گا۔ جب کھانے پینے اور تجہیز وتلفین کی فہریں اس دوجہ گرال ہوجا کی گریا آپ کے کلام پر مقدر تکھنے کا معاطراس کے بارے میں میری تا چزرائے ہے کہ خدا نخواستہ دنیا پر بھی ایدا وقت آیا جب شعرا کا کلام بھی بلیک دار کیٹ میں بکنے لکے گا تو صرف آپ کا کلام ایسا ہوگا جو شعروشا مری اور بلیک دار کیٹ دونوں کا تلام تھے کردے گا۔"

موصوف على بين مجھے بكوالى نظرے و كيمتے ہے كہ يم بعض تو ہات كو بج تھے لگا ، شانا يہ جوسٹيور ہے كہ سانپ كو ماروتو اس كي آگھ كو كچل دواس ليے كہ مار نے والے كا نقشہ سانپ كى آگھ ميس مرتم ہوجا تا ہے اور سانپ كے ور ٹامات و يا نراس نقشہ ہے مار نے والے كا پت لگا كر انقام ليتے ہيں۔ مجھے بجھاييا معلوم ہونے لگا جسے بيرى يا بيرے دوست كى آگھ يا دونوں ك آئھوں ميں اس تتم كا عليہ ضرور نقش ہو چكا ہے اور ہم ميں ہے كى ايك كے مرنے ير دوسرا انتقام لے بغير ندر ہے گا۔ میں مکان سے ہابرنگل گیا۔اس لیے کہ جب تج بولنالازم کرایا جائے تو محروالوں سے سمی قدر فاصلہ برر بنا بہتر ہے۔وفعناً قریب ہے آواز آئی:"السلام علیم"

میں بغیرارادہ کے چنج پڑا۔ اس طرح کی حرکت تج ہولئے کا ارادہ کرنے ہے پہلے بھے
سے سرز دنیس ہوئی تھی۔ ہر طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ بات بیتی کد بیری چنے سے سلام ملیکہ والے
سائنگل سوار زبین پر آر ہے تھے دہ بھی اس طور پر کہ کوئی خور ہے ندد کیلے تو یہ معلوم ہوکہ متق ابعد
آج سائنگل کو اس کا موقع ملا تھا وہ ان پر سوار ہوجائے۔ واقعہ بیتھا کہ بیصا حب بیری جان کے
لاگو ہو گئے تھے۔ ان کے اچا تک اور متواتر سلام کرتے رہنے سے میر االھنا بیٹھنا، بنستا ہوئنا، چنظی
کھا تا، بھیک ما تگنا سب حرام ہو چکا تھا۔

معلوم نیم کس نے ان کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ جب تک یہ اس فاکسار کو سلام سے
مشر ف کرتے رہیں گے اس مہنگائی اور بڑھاپ میں برابراولاد سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔
حالال کرائن کی بات ہرفض جانتا ہے کہ مہنگائی اور بڑھاپ میں یول بھی اولا وزیادہ پیدا ہوتی ہے
جس طرح لڑائی کے زیانے میں ہوائی حملوں سے نیچنے کے لیے پناہ گا ہیں بناوی گئے تھیں۔سائران
ہوااورلوگ ان میں جاچیے ، میں بھی ان صاحب کی بھٹک پاتے عی جلد سے جلد کھیں رو پوٹی ہوجا تا
اور آل کیلیر کہ کا اعلان می کردنیا کے دھند سے میں لگ جاتا۔

ایک دفدایدا ہواکہ بی سائیل پرجار ہاتھا۔دفعتار نظر آگئے۔ جھے پر پھھائ طرح کی مراسیکی طاری ہوئی کہ بی نے سائیل داہنی جانب موڑ دی ادھرے آ رہی تھی پھواڑ کیاں اور ان کے ساتھ بوڑھیاں۔ سائیل کو دھچکا نگا اور مجھے پھھ ایدا محسوس ہوا جسے ساری بوڑھیاں بری سائیکل پرآ کے بیچھے اورا کیسآ دھ خود مجھ پر بیٹے کئی ہوں۔ (ناکمل)

(نثريه:18 ماگسته1948)

...

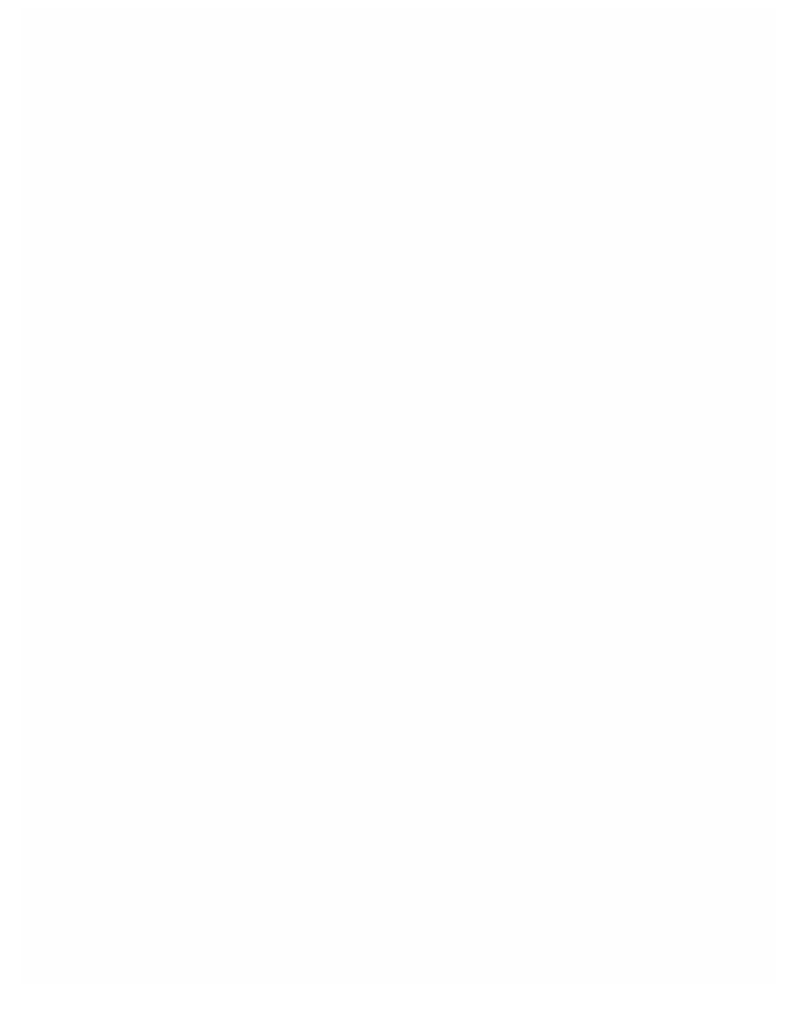

## فتميس كطانا

"" آسو پین تمی کھا کے تشمیں!" اور "کپڑے کے وض بدلی تھی رنگ" بید حال تھا
بکاولی کا اور تکھنٹو کے شعرا کا رنگل بکاولی کے قصے یا اندرسجا کے کمیل ہے کون واقف ندہوگا۔ یہ
بہت دنوں کی بات ہے جب نہ یکاولی کی تھی نہ شعرا کی ان وونوں کی گی آج بھی تیمیں ہے مرف
کھانے پینے اور کپڑے کی گی ہے۔ ایمان داری کی بھی اکھانے پینے اور پہننے میں د تی بھینئو والوں
نے جہاں طرح طرح کی ایجادی کی تھیں، وہاں ذبان میں بھی جیب جیب گل کھلائے تھے۔
کھانے پینے اور پہننے کے بیا عماد آسی نا اور زبان کے مختارے ہیں۔ آسو بیما اور تسمیس کھانا ہے۔
آج بھی ہے، فرق صرف اتنا البتہ آسمیا ہے کہ اب آسو، بہائے جاتے ہیں تشمیس توثی جاتی ہیں اور کی جاتی ہیں۔
اور کپڑے کا معرف پینزا بدانا تیمیں صرف بگنا رہ گیا ہے۔

جھے معلوم نیں حتم کس کی ایجاد ہے۔ شہادت البنداس کو عدالت میں نصیب ہو کی شعرا کا خیال ہے بید حسن کلام ہے۔ فریقین مقدمہ اسے عدالتی چوران قرار دیتے ہیں۔ حکما اس اعصاب کی کزوری بتاتے ہیں۔ مولوی کے نزدیک بید نمبی خضاب ہے۔ عشاق کا احتراف فکست ہے اور یکد بانوں اور عورتوں کا اعلان جگ اردو تنقید نگاروں نے اس کی تعبیر فراکڈ کے نظریہ سے کی ہے۔ یعنی ینقس کا کالا چور ہے جو حم کھا کر باہر نکل آتا ہے۔ قوی خدمات کی ما نزهسمیں بھی ہے شار ہوتی ہیں ہے معنی بھی۔ وتی کے شاہرادے آخر آخر میں جب تاج رہا تھا ندتخت نستا موں دنب، تاج و تخت کی شم کھایا کرتے تھے۔ لوگ ہنتے تھے۔ اب لوگ اپنے اپنے اکا ہرومشا ہیر کی شمیس کھاتے ہیں قو شرفار وتے ہیں جن کی حرمت وعظمت کی فتسمیس کھائی جاتی ہیں۔ انھیس کے نام پر ہے گنا ہوں و بے بسوں کو خاک وخون میں ملاتے ہیں، فخر کرتے ہیں اور آسودگی یاتے ہیں!

محبت، مقیدت، فرت، مصد، جوش، مرخوش، حافت، بربودگ فرض نفس انسانی کی کوئی سرگری ایک نیس ب جس کا مظاہرہ گالی بجنے یاشم کھانے سے نہ کیا جا تاہو۔ هم اور گالی میں اکثر بہت کم فرق رہ جاتا ہے:

> "ون اک اِت ہے جو یال نفس وال کلبت گل ہے" مرین میں میں اس مرین شد سے مجھ جو اس سر محصر

جائل اور گوار بوش می آتا ہے، تو گالی کے بغیر نہیں رہتا ہمی گالی کے بھیں میں حتم کھاتا ہے اور مجمی دشتم نہیں کھاتا گالی ویتا ہے، اس طبقے کو ندالفاظ پر قدرت ہوتی ہے ند جذبات پر اس لیے گالی بکنایا تشمیر کھانا ان کا تکیہ کام بن جاتا ہے اور جائل یا گوار ای پر موقو ف نہیں جذبات پر قدرت شاہواتو تشمیر کھائے بالات ، دونوں برابر ا

ینی دلیپ یا عبرت انگیز دو تسمیں ہوتی ہیں جہاں تج ہولئے اور وفا دار رہے کا وعدہ
کیا جاتا ہے۔ شٹل ایوان عدالت یا ایوان حکومت جہاں تسمیں تو کھائی جاتی ہیں،" آرائش فیم کاکل"
کے سلسلے میں اور" اندیشہ ہائے دور دراز" کوچھوڑ دیا جاتا ہے ہم پر،آپ پر۔ بینشمیں جھوٹ کے
خلاف ڈیڈی ٹیس ہوتی جنتی ہمارے آپ کے ڈشنوں کے نام دی ٹی!

جن دوستوں کو عدالت جم قتم کھانے کی سعادت نصیب ہوئی ہان ہے ہو چھے قتم
کی ان کے نزدیک کیا وقعت ہے۔ شاید ہی کوئی اییا سیانا یا دوانا ہو جو عدالت جم جموٹ ہولئے
ہے بازر ہایا نگا گیا ہو۔ عدالتوں جم فریقین کوچھ یا جموٹ کی اتی نہیں روئی ہوتی جنتی مقدمہ جیتے
کی۔ چر قانون جہاں جائی کومنج کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں جموث اور فریب کی آڑ بھی
بنآ ہے۔ ترتی و تہذیب کا ایک معیار یہی ہے کہ ہم کتی تشمیس کھاتے ہیں ، بیکن اس کی یا داش ہے
مخفوظ رہتے ہیں۔ فریقین قسم کھا کرچھ یا جموٹ ہولئے ہیں۔ عدالت تسم ہی کھا کرچ کوجوٹ یا

جھوٹ کونتے یا نتی ہے۔ دکیل متم کھا کرروپے وصول کرتے ہیں ادرہم آپ خاک بھا کہ کر جہاں کے تہاں رہ جاتے ہیں۔ عدالتی یا حکومتی تتم جنٹنی اخلاقی یاری ہوتی ہے اتن دانتی دائتی ہیں ہوتی ہتم دھو کمیں یا دھو کے کوئٹ ہے جو بھا گئے ادر حملہ کرنے ددنوں جس مغید ہوتی ہے!

پھوا پن اولاد کی شم کھاتے ہیں۔ بعض جوامراض قیم میں جاتا ہوتے ہیں، جواتی کی مسلم کھاتے ہیں۔ میں آپ کے مریا ہوتے ہیں، جواتی کی مسلم کھاتے ہیں۔ میں آپ کے مریا جان کی شم کھاتے ہیں۔ میں آپ کے مریا جان کی شم کھاتا ہوں۔ خاہر ہے شرآ پ است نے ب وقوف ہیں نہ میں اس ورجد الاوارث کرائے مریا جان کو معرمہ طرح بنا کی گیا ہو ہے تک اینا نے دیں گے۔ اس طرح کی قسوں میں خاہر ہے شم کو اتجاد طرف ہیں ہوتا جاتا ہو گئے یا آپ کو اینے خلوص یا بے تکلفی کا اطلان یا اظہار مقسود ہوتا ہے۔ بعض اس لیے شم کھاتے ہیں کہ کھانے کہ کھانے دیں گے کہ اور فعیب نہیں ہوتا۔ رہا ارکھانا اس کے لیے شم کی اتن ضرورت نہیں ہوتی جتنی موقع میں کی یاعادت یا کروری کی !

بھے اکثر ایک دوست یاد آتے ہیں جن کے ہرد قبر ستان کا اہتمام ہے جامع مجد کا
بھی، گورکنوں اور موذ نوں کا بھی جو ہمیشہ ہم رکا ب دہتے ہیں۔ جدھرے جب بھی نظاتے ہیں لوگ
علتے ہیں آ جاتے ہیں۔ لینی نماز کا وقت آگیا، نماذ بنٹی گائے یا نماذ جنازہ اٹھی گورکنوں اور موذ نوں
علی وہ بدنھیب ہوتے ہیں جن کو اٹھوں نے مود پر دو ہے دے دکھے ہیں۔ یہب یا تو ان کے
علی دبات ایک ہو جہاں ان دوست کے یا خود آٹھیں پر مقدے ندوائر ہوں۔ یہ ہے مقد مدکی ہیروی
عدالت ایک ہو جہاں ان دوست کے یا خود آٹھیں پر مقدے ندوائر ہوں۔ یہ ہے مقد مدکی ہیروی
عدالت ایک ہو جہاں ان دوست کے یا خود آٹھیں پر مقدے ندوائر ہوں۔ یہ ہے مقد مدکی ہیروی
عدالت ایک ہو جہاں ان دوست کے یا خود آٹھیں پر مقدے ندوائر ہوں۔ یہ ہے مقد مدکی ہیروی
الی آن کی آ یات خود پر جتے ہیں اور پشتر یا جان بحق آٹھر پر واں کی خوالف فیصلہ ندصادر کیا ہو
آپ سے پر سواتے ہیں۔ شاید ہی کوئی عدالت ایک ہوں جس نے ان کے خلاف فیصلہ ندصادر کیا ہو
یا فیصلہ دینے سے پہلے ور نہ بعد ہیں ان کی شان میں پھیے ہے تکاففانہ فیر عدالت کے جوابا!
ان عدالتوں کے جتے جا کم مر گے، برخاست یا تبدیل ہوئے یا چشن پاگے وہ سب
یا نیسر کے قول کے مطابق تھی اس لیے کہ انھوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے۔ یہ کوئی کام کرنے
ان کے قول کے مطابق تھیں اس لیے کہ انھوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے۔ یہ کوئی کام کرنے
میں یا اسے بگاڑ تے ہیں۔ خیرات ما تھے ، وحظ دیے ، ب ایمائی کرتے یا ہوں کو پہنے ہیں تو بھید
میں یا اسے بگاڑ تے ہیں۔ خیرات ما تھے ، وحظ دیے ، ب ایمائی کرتے یا ہوں کو پہنے ہیں تو بھید

ان کو یا ان کے شکار کو بناہ دی۔ البتہ بیسب جانے ہیں کہ خودرب کو ان ہے بھی بناہ نہ کی۔ ان کو قرآن شریف کی تمام فتسیس اردو میں یاد ہیں، اور قرآن شریف بی میں جہاں جہاں جہام کی بشارت دی گئی ہے اس کا توڑوہ ای ''بناہ رب کی'' ہے کرتے رہے ہیں!

قرض وے کردقد کھواتے ہیں قوسود کا نرخ ای" پناہ رب" کی دھمکی سے او نچ سے او نچار کھتے ہیں کوئی کہتا ہے:"مولوی صاحب کوئی تعویز لکھ دیجے، پچے نہیں جیتے۔"

يَجُنين جينا"

جاب دیں گے۔

" بناه رب كى دوسفيد مرخ لا داس كے خون كى مى جائے كى -"

کی نے فریائش کی۔

"مولوى صاحب كروالي يضين بنق-"

نهائي کے۔

" پناہ رب کی طلاق کی دھمکی دو۔اور سو جائے تو سر ہانے بٹیمن شریف پڑھو۔ایک خوال دلا و کا ادرایک تھان تھے کالاؤ۔"

طالبطم نے کہا۔

"دعا كيجيامتحان يس پاس بوجادَل."

\_Betole

" پناەرب كى ايك قلم تراش چاقوادرايك ريشى عماسدلا ومعنى كوبمواركرديا جائكا-" مولىس كےسياسى نے كما۔

"مولوى صاحب عالياجاتا بكرة پندى اورز يورد كفرديتين"

" پناہ رب کی احضور میں آپ سے باہر نیس موں میں تو چو کی خدمت کے لیے تیار موں اپناہ رب کی ا"

ایک دوسر ساعد مرفرآن کائمیں کھاتے ہیں۔آپ کمیں عے۔

· " كنفرول أوث حمياً ." میں ہے۔ "حتم قرآن كى بهت الجما بوا." كنرول بحرے نافذ كياجائے گا۔ " دستم قرآن کی تلاشی توند موکی؟" ان دنو ل بنگاے كا الديشے! "وفتم قرآن كاب كيابوكا؟" آج کل موم فراب ہے۔ "فتمقرآن كقمت ع خراب ب-" برجكه طغياني آريى ب-"دفتم قرآن كى باور چى خاندتك بىنچنادو بر بوگيا ہے۔" آج كل جا بجابيف ك شكايت ب-"وتتمقرآن ككافكاللف جاتار با-" آپولی کب جارے ہیں؟ " حتم قر آن كى الحمى بالكل كي فيك فيس-" بيم صاحب كامراح كيماع؟ " حتم قرآن کی کھی بھی ونیں ہے۔" أس دن آب موار يركبال جارب تيم؟ "حتمقرآن کی کبین نیس!" سناہے آپ کوکلٹر صاحب نے یادکیا ہے۔ "حمقرآن کی رکیا!!" مارے ایک شاعرنے ایک تصیدہ میں بوی دل کش تشمیر کھائی ہیں، اگروخیال ک نزاكت اور اطافت كو بهار ي شاعرول في كس خولي اور ي بوسة انداز على بيش كياب اور اے مارے علی وتہذیبی ورشکاد نیا کے علوم وتبذیب میں کیاوزن ووقار ہاس کا انداز و کیجے۔ صرف تحور کی مثالوں پراکتفا کروں گا۔

"دخم ہے تیرے لطف و مرحت کی جس کا ایک نمونہ بہشت ہے اور حتم ہے تیرے جود وقت میں کی جس کی اور فتم ہے تیرے جود وقت میں کی جس کی او فی تیک چو د فار کونصیب ہوئی۔"

" تیری ان نعتوں کوتم جہاں تک اندازے کی رسائی میں۔ تیری مدح کوتتم جہاں تک ویکھنے میں اندیشرمعذور رہتاہے۔"

'' حضرت موئ کے شوق دید کی محروی کی تئم جوذ وق دید کے لیے مڑ دہ ہے۔ آسودگان شکوہ طراز کی قم فروقی کی تئم اور پڑمردگان شکر گزار کی تازہ روئی کی تئم ۔ کمزور محقوں کے بازوے پُرنفع کی رنج کشی کی تئم اور خواجگان کہار کی چین ابروئے بے وجہ کی تئم ناگواری نزع و ٹاگزیر گ مرگ کی تئم اور بے مداری عمرو بے و قائل یار کی تئم!''

"صبوتی کشال می کنوائے ناؤنوش کی تم ادر ہوتی مندی کا دش طیع و قبق کہ تم اس جوٹ کشم اس میں مندی کا دش طیع و قبق کہ تم اس جوٹ کہ تم جس سے حضور کو سرفرازی وار العیب ہوئی۔ برقع مدکنال کی تم جوتنام ترحسن و جمال تھا ادر تم قبلہ گا وزلیخا کی جوتمام تر بیست نار تھا۔ اس شاخ کی تم میں خاص کا گو برفروش مصر نے کمیا اور مصر کا بازار حسن سے نبریز ہوکر چھلک گیا۔ اس شاخ کی تم خطوت عمی نقاب پیش ہوتا ہے اور آس راؤ حسن کی تتم جو بازاروں عمی نرموا چر تا ہوئی میں اور تائیب کے تو ہو بیٹیانی کی تم۔ عمی نرموا چر تا ہے خواہش کی ذاتعہ اور قاعت کی آبرو کی تم، اور تائیب کے تو ہو بیٹیانی کی تم۔ شک ناسے کر بیال اور وسعیف دامال کی تم کفش کی خاکساری اور وستار کی خوت کی تم۔ "و دامید تشم بھی ملاحظہ ہو:

"اس نیم قطرة شراب کی هم جومجوب کے لب پرشراب پی لینے کے بعد آویزال رہ جاتا ہے۔" قسمول کا بیا ندازا گلے وقتوں کا ہے جب روس کے او بی شعور پرلوگ ذیاوہ فریفت ندیجے اب جب کدائ کے او بی شعور اور اس سے زیادہ اس کی سیاس ہے او بی ہے ہم سب کی روح ابتراز کرتی ہے: بہوہ ریز کی بارہ ویر فشانی شع ، تو ظاہر ہے شمعوں کی پردا خت بھی برلنی پڑے گاہر ہے شمعوں کی پردا خت بھی برلنی پڑے گی ۔ مجلت میں چند خاکے ذہن میں آئے وہ چیش کرد جا ہوں۔

" دختم ہے تاریخ کی جواہیے آپ کو بھی ٹیس ڈ براتی اور خم ہے مور خوں کی جو بھیشہ اپنے آپ کو ڈ برائے رہے ہیں ہے ہے انسانیت کے ان تقاضوں کی جن کو کو کی ٹیس پو چھتا اور خم بے شیطنت کے ان مطالبات کی جن کو بھی پوجے ہیں:

تم ہے سرمایے کی افت کی
ادر تم ہے سردور کی شامت کی
تم ہے شاعر کی نیت کی
ادر تم ہے نظم کی وسعت کی
تم ہے جاگیریت کے تعفّن کی
ادر تم ہے اشتراکیت کے تعفّن کی
ادر تم ہے جوئی کومتوں کے نقادوں کی
ادر تم ہے بولی کھومتوں کے نقادوں کی
ادر تم ہے بولی کھومتوں کے نقادوں کی

متم ہاں الشحور کی جس کی بیرے فرشتوں کو فرنیں، اور تم ہاں ہم شور کی جن سے میری قو قیراً دھی رہ گئی ، اور تم ہاں آفریک جو کھی یوں بی ی بوکررہ گئی!" (نشرید: اکتوبر 1948ء مطبوعہ: نیا ہندوستانی، بمٹی، 24 رئتبر 1948)

...

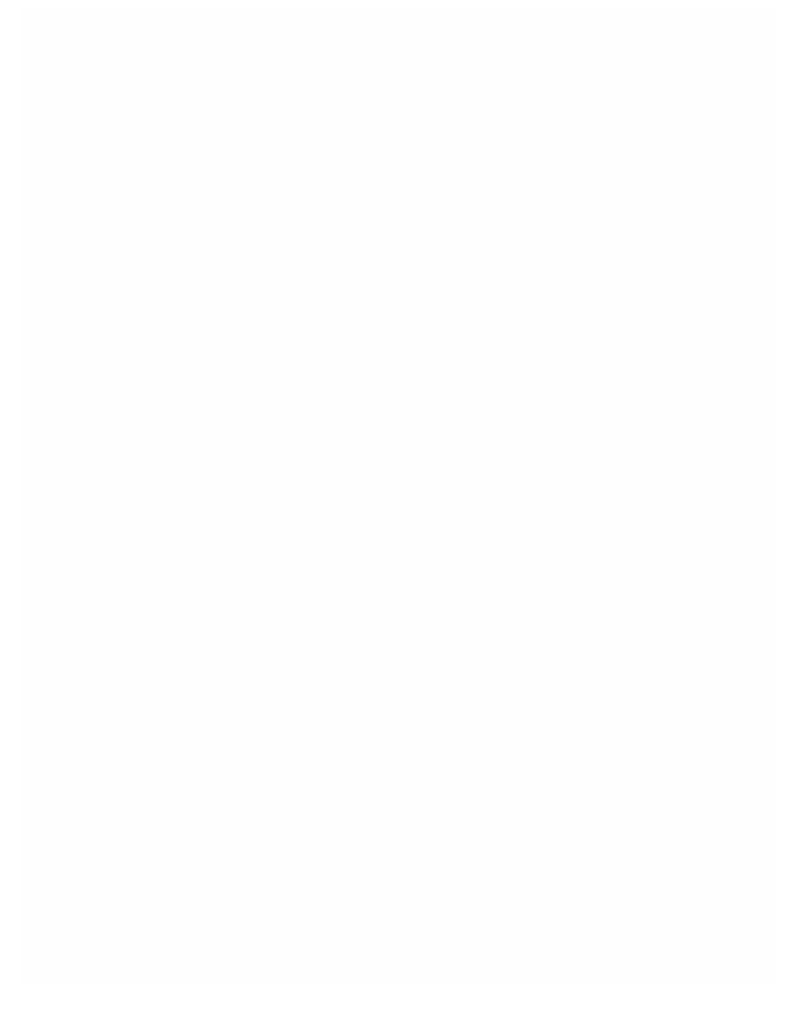

## جھڑالو

مادت ہے مجور بھڑ الوی نیس ہوتے بہت کھادر بھی ہوتے ہیں یہ بھی بھڑ ہے ک بات ہے، لیکن میں بھی کیا کروں عادت ہے مجود ہوں۔ بھڑنے کے لیے عادت کی کھا آئ خرددت نیس کھانے کے لیے بھوک کی کیا خرورت ہوئی۔ دونوں کے لیے مرف موقع کی خرورت ہے، اور موقع نکال لیما کوئی الی بڑی بات نیس۔ آدی کی بھی آؤ بڑی جیت ہے کدوہ جب جال جا ہے موقع نکال لیما کوئی الی بڑی ہا۔

بعض قو ہوں جھڑتے ہیں کہ ہاضہ می ٹقر ہوگیا ہے جب غذا ہر و بدن نہ وتی ہو تھل ہر و ہوائی ہو تھ اللہ و بدن نہ وتی ہو تھ تل ہے جور ان کیوں کر مور بعض اوگ جھڑتے ہیں اس لیے ہیں کہ کھانا ہشم ہو۔ یہ ٹیس معلم کما الدور تی ہے گھانا ہشم ہوتا ہے یا نہیں۔ البتہ بعض اوگوں کا بیان ہے کہا ہے حضرات دیکھے گئے ہیں جن کے جھڑنے نے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ناوا قف ہے جھے لے بی کہ نہوں کہ جھڑنے ہیں کہ نہوں کہ جھٹر اس لیے جھڑنے ہیں کہ نیت میں نقور ہوتا ہے۔ کہتے بکھ ہیں، کرنا بھی اور کہ جو ہے ہیں۔ اپنا نفع دیکھتے ہیں دوسرے کا نقصان خاطر میں نہیں لاتے۔ ووایک اورایک دوکو بکھ جات تو بائیں گے جب سک ایک اورایک کے معنی دو روٹی کے نہ ہوں۔ آپ کمیں کے یہ کھاوت تو بھوکے کی نیت ہوگے ہیں گئے ہوگے کی نیت کہ بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کہ بھوکے کی نیت کہ بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کے بھوکے کی نیت کے بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کو انتہ کی بھوکے کی نیت کہ بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کور کی کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی بھوکے کی بھوکے کی نیت کی بھوکے کی ب

پھاس لے بھورتے ہیں کہ مقل میں انور ہوتا ہے۔ یہ بات تھے نہیں مار کھانے پر تیار رہتے ہیں ۔ مقل کی کی بھڑے یارہ پڑنے سے پوری کرنا چاہتے ہیں۔ عورتمی اس أن عمل طاق ہوتی ہیں اور اس میں شک نہیں اُن کے یہ تر یہ بھی خطانہیں کرتے اس لیے ایسے مواقع پر مروحق کے ہاتھوں لاچار ہوتا ہے۔ اکثر شاعری کے ہاتھوں بھی حادثے کودوی طرح سے دعوت دی جاتی ہے۔ آ یت پڑھ کریا شعر پڑھ کر۔ البتہ ہمارا آپ کا حال ہے ہے کہ ہم شعر پڑھ کر مار کھاتے ہیں اور آیت پڑھ کرمبر کر لیعے ہیں!

بھے پی طالب علی کا زمانہ یادے ریاضی میں صفرتھا۔ عبارتی موال بھے جتناد کیپ
معلوم ہوتا تھا اتنائی اس کے حل کرنے میں کورا تھا چھوٹے بڑے، بمسائے ، راہ جلتے ، نے شوہر،
پنٹن یافتہ اسٹر بھی اپنے اپنے طور پر حساب سمجھانے کی کوشش کرتے ۔ میں اُن سے جھٹر تا تھا اور
خفت یا تھگل سے رونا آ تا تو اُس کے چھپانے کی جتنی کوشش کرتا اگر اتنی کوشش آج کروں تو مارشل
بلیمین اور بلیک مارکیٹ یا بلیک میل (Black Mail) میں آپ کوئی انتیاز نہ کر سیس ہے مید چیز
بری نا گوار گزرتی تھی کہ موال کا جواب پہلے سے کیوں فرض کرایا جائے ۔ میرے ول میں معلوم
بری نا گوار گزرتی تھی کہ موال کا جواب پہلے سے کیوں فرض کرایا جائے ۔ میرے ول میں معلوم
میں کیوں یہ بات بیٹھ گئ تھی کہ فرض کیا نہیں اور مارے گئے نہیں! جہاں ایک بات مانی پھر
مقالات افلاطون کے مواج اور نہیں! سمجھانے یا سمجھنے کے دوران میں حسب معمول میں نے کوئی
اور بجنل بات کی نہیں کہ مجھانے والا جہا، بگڑا یا جھے پر ترس کھانے لگا اور یہ تینوں یا تھی جھے نہ ہر
معلوم ہوتی تھیں۔ خلاجرے میں عادت سے مجبور نہ تھا ایکن جھڑنے نے ماک سے چھے نہ تھا!

جی حال نیت کے نور کا ہے۔ بی تو جا ہتا ہے کہ لیڈر بنیں۔ روٹی کما ئیں اور جیل نہ جا کیں اور جیل نہ جا کیں اور جیل نہ جا کیں اور جیل کا اور جیل کے کہ جھڑا تھے کریں، مار کھا کیں اور جیل جا کیں۔ یہ بھی نہ جا جی اور جھڑا تھے کہ جھڑا تھے ہوتے ہی اُن کائی سان حال کوئی نہ ہوگا۔ افراد نے ذاتی نفع کی خاطر جماعت اور ملک کوا کثر خارت کیا ہے۔ آپ یہاں بھی دیکھیں گے بالاً فریجی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک محف ہے جواپے تھی کی خاطر محالمہ کوڑ ویرا فہیں ہوئے دیتا۔ جو بالاً فریجی معلوم ہوگا کہ کوئی ایک محف ہے جواپے تھی کی خاطر محالمہ کوڑ ویرا فہیں ہوئے دیتا۔ جو لوگ ہاضمہ کے نور میں جھڑنے والا بھتا ہوں اور آن کی بڑی تھی رکھتا ہوں اور آن کی بڑی

زید بکرد کمی کی قیدنیس۔ آرٹ برائے آرٹ ہارے لیے اب مقبول رہا ہو یانیس ، لیکن جھڑا برائے جھڑا کی عقبت کا بیس ہیشہ ہے قائل رہا!

میرے ایک دوست ہیں، اور بقیناً آپ کا بھی کوئی دوست ایما ہی ہوگا جو بغیر جھڑے سلام بھی ندکرتا ہو، لیکن میرے اور آپ کے دوست میں ایک نمایاں فرق ہے۔ میرے دوست کا سب سے نمایاں وصف یہ ہے کدآپ اُن سے افغاق کریں قوید اور زیادہ چراغ پا ہوں گے اُن کا خیال ہے کہ جب اونٹ کی کوئی کل سیدھی ہوتی قو افلیدی کی کیر کیے سیدھی ہو کتی ہے۔

فرض کر لیجے بیکونسٹ ہیں اور اس بان لینے شی مضا نقدی کیا ہے، آخرو نیا شی فرضی
کیونسٹ ہوتے ہی ہوں گے۔ اب اگر آپ کیوزم کے فلاف پکو کھیل او موابار ڈالنے کے بیا آپ
کے ماتھ ہرتم کا سلوک کریں گے۔ بار ڈالنے کا سب بر انتقی بیہ کے بھر اختم ہوجاتا ہے۔
دومری طرف بحث کرنے کا سب بر اوصف بیہ کہ کہ بھی فتم نہیں ہوتی۔ اس لیے جھڑا بھی
ڈم نیس ہوتا۔ ان دوست کا ہاضہ اور حافظ دونوں جیب و فریب ہاور جھڑے بی بیدا کرتے
ہیں ان دونوں کے جیب و فریب استعمال ہی ہے، یعنی ہاضمہ کا کام حافظ ہے لیتے ہیں اور حافظ کا
ہاضے ہے! مشلا دعوتوں میں بیدیا در کھتے ہیں کہ کون کی چیز گھر پر کھانے کوئیں ملتی اور بحث ہیں بہول جاتے ہیں کہ کون کی چیز گھر پر کھانے کوئیں ملتی اور بحث ہیں بہول جاتے ہیں کہ کہاں اقباق ہوسکا ہے۔

کیونزم پریہ پختہ یعین رکھتے ہیں، بین خودکیونشوں سے ہرستلہ پر جھڑتے ہیں ای مجے ہیں اگر کو تی شخص خود جھڑنے ہیں ان سے شخل ہوجائے تو اُس سے جھڑنے آئیں گ۔ خدائی قانون سے اختلاف کریں گے اس لیے کہ یہ خود مقدانیں۔ انسان کے بنائے ہوئے تو انہی فدائی قانون سے اختلاف کریں گے اس لیے کہ یہ خود مقدانیں۔ انسان کے بنائے ہوئے تو انہی کی مخالفت کریں گے اس لیے کہ یہ خود دانسان ہیں۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو اپنی تعریف اور بردائی کرنے کے لیے بیدا کیا ، پھر معلوم تبیں کون ی مصلحت دیمی کہ شیطان کو بیدا کردیا۔ یہاں شیطان ویز دال کی بحث ہیں پڑنے سے نہ کوئی ماصل نداس کا کوئی موقع البتہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتہ اور شیطان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد مشیب اللی نے میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ فرشتہ اور شیطان دونوں کو پیدا کرنے کے بعد مشیب اللی نے کہ کی کہیں ضرور دیکھی اور عارے دوست کو پیدا کردیا۔ عالم طبی کا نظام شبت دمنی تو توں کی

ہمہ کیرہ ہمدونت کشاکش سے قائم رہتا ہے۔ اُن عمی تو ازن قائم ہوائیں اور عالم کا شرازہ بھرا نہیں۔ دونوں تو تی بھی بھی آئیں جی ساز باز کر کے دنیا کا سارا کھیل بگا ڈسکتی تھیں۔ اس خطرے کی روک تھام کے ملے ہمارے دوست وجود عمی آ گئے۔ بید شبت میں ندشنی بلکد دونوں کے لیے خطرہ اور خطرہ بھی ایسا جس سے ہزا کوئی دوسرا خطرہ ہوئیں سکتا ، یعنی توکسینس! شعروا دب کے بھی جھٹڑ الوہ وتے ہیں۔ آپ نے انہی کا مشہور شعر ستا ہوگا:

### فلط بیافظ ، و مضمول خلاف، بندش سست ہنر جیب طلب بید عیب چینوں کو

ال دنیا می جھڑنے نے نیادہ آسان منظر مارے آپ کے لیے شایدی کوئی اور ہو
اورائ فی می جورق اورائد یئروں سے شایدی کوئی اور ہازی ہے گیا ہو۔ اس بنا پرجورق سے گر
کے اندراورائد یئروں سے گھر کے ہاہر کی دنیا نوز علی فورجوتی ہے بیتانا تو آسان ہے ، بیکن اس کا
مان لیما مشکل کہ جنت میں شیطان نے جورت کو بہکا یا یا حورت نے شیطان کو۔ البت اتنا معلوم
ہے کہ مرداور شیطان وونوں وہاں سے نکالے گئے۔ بہکانے اور جھڑنے نے می فرق ضرور ہے ،
لیکن دراصل بہکانے اور جھڑا کرنے می صرف مقدم اور موفر کا فرق ہے بہکانے میں جھڑے کی اور اس دنیا
نیت بیتینا بوشیدہ ہوتی ہے۔ محورت اور شیطان اس جرم میں جنت سے نکالے گئے اور اس دنیا
میں آئے۔ بہت سے ایسے ہیں جوشیطان اور جورت ہی کے واسطے سے اس دنیا کو جنت سے ہکھ

گریں ہورت اور گھرے ہا ہرائی یڑ طرح طرح ہے جھڑتے ہیں۔ مورت کروڑ پی
علی بوی کیوں نہ ہو، اُس کی شکایت کرے گی کدائے ہیے میٹر نہیں۔ فاہر ہے اُس کے پاس
دولت کی کی نہیں ہے، لیکن وہ شو ہر ہے جھڑے گی اس لیے کہ وہ دولت پیدا کرنے کے طاوہ
دوسروں کی بیویوں کو کیوں نہیں ہارؤاں۔ وہ ٹوکر ہے اس لیے جھڑے گی کہ ٹوکر تو صرف ٹوکر
ہوتے ہیں، جھڑا ہے اُس اوضہ ہے کیا سروکار۔ یہ کھاتے پیتے ہوتے جاگئے کیوں ہیں۔ وہ دوسرول
کی بیویوں ہے جھڑے گی۔ اس لیے کہ وہ جائی ہے کہ خودان کے بارے ہی جھی دائے رکھی
ہے اُس ہے کیوں زیادہ شد و تاریک دائے دوسری عورتی اُس کے بارے ہی رکھی ہیں وہ خدا
ہے جھڑا سول لے گی اس لیے کہ خدا کا تعلق دنیا کی عورتوں ہے کوں ہے!

ایڈیٹروں کی کرابات کے بارے ٹی کچھے زیادہ کئے کی خردرت نہیں ہا کے روایت

یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک ایڈیٹر صاحب نے انتقال فربایا۔ یہاں یہ فرش کردینا مناسب ہوگا کہ

جس روایت کا ٹی تذکرہ کرنے والا ہوں وہ بیان کی ہوئی تو ہا کی ایڈیٹر صاحب کے ہم پیشرگ،
لیکن دوسری یعنی اُن کا انتقال فربانا ایک ایک ایجنی ہے۔ جس کا کوئی تعلق پہلی ہے تیں ہے۔

مرحوم ایڈیٹر صاحب کی روح جنت کے دروازہ پر پیٹی تو دارو فئ جنت نے اُن کی پذیرائی کرنے

ہے یہ کہدکر انکار کردیا کہ جنت ٹی ایڈیٹر کا کام نہیں۔ وہاں سے روح جنم کے دروازہ پر آئی۔

مالکہ دوز خ نے بھی اُن کو تبول کرنے سے انکار کیا کہ جنم کی ایڈیٹر کی تحمل نہیں ہو کئی۔

مالکہ دوز خ نے بھی اُن کو تبول کرنے سے انکار کیا کہ جنم کی ایڈیٹر کی تحمل نہیں ہو کئی۔

ایڈیٹر صاحب کی روح نے بغیر کی تکلف کے جنت اور دوز نے کے درمیان اپنا آخل کول دیا! تیجہ سے ہوا کہ دوسر سے بی دن ان کو دود کو تی کارڈ وصول ہوئے۔ ایک جنت سے دوسرا جنم سے!

و دسراقصدای دنیا کا ہے۔ بتایاجاتا ہے کہ ایک بستی میں دواخبارات تھے ایک کانام پھو تھاادر دوسرے کا نام بھالا تھوڑ ہے ہی دنوں میں بستی میں کبرام بچ گیا۔ ندکی کی جان کی خرتی نہ مال کی شدآ ہر وکی ۔ آخر میں ایک شریف آ دی نے بردی جد وجد کے بعد دونوں اخباروں کے ایڈ یٹروں کو مدعوکیا تا کہ وصلح کرلیں اور بستی کے لوگ حیات مستعار کے کچھ دن امن وعافیت ہے بسر کرلیں۔ کھو کے درمسکول صاحب تشریف لائے جو برحیثیت سے اسم باسٹی تصاب اللہ ا شروع ہوئی کہ بھالا کے سمپادک کہاں تشریف رکھتے ہیں، بوی در کی جنبی اور دوڑ دھوپ کے بعد کچھوصا حب نے ظاہر فرمایا کر موصوف ہی بھالا کے بھی اٹھ ینر تتے۔

اس کے بعد میں بھتا ہوں کہ مجھے اس سعادت مند فرقہ کے بارے میں بھے کہنے کی ضرورت نبیں ہے۔

جھڑ نا کرفم وضد یا حالت كى بنارتيس بوتا بكر كفس ايك مشغلة زندگى كے طور يربيس شعركبنا، خضاب نگانا يا افيون كهانارايك زباندش ميرا قيام ايك ايسے محلّد مي نها، جهال دو یدوسیوں میں مکان کی تشیم کا جھڑا تھا۔ یہ جھڑا ہرمنزل سے گزر کر عدالت سک پنجا اور مکان دوصول می تقیم کردیا گیا، لین جگوے میں کوئی فرق نیس آیا۔ سورج او بے بی او بوائد لائن کے ادهراً دهردوبد مع دكها أل دية بهل ايك آيار ايك باته عن برداسا ردمال، دوسر على حقدها دوسرے صاحب بھی فورانمودار ہوئے۔ ایک ہاتھ میں رومال دوسرے میں بیڑ۔ دونوں نے اپنے است رومالوں سے میضنے کی جگ صاف کی۔ ایک نے اللہ کا نام لیا اور بینے گیا۔ دوسرے نے نزلد کو گالی دی اور بین کیا۔ ایک نے کہا" آواب بھالاتا ہوں میرن صاحب"، دوسرے نے کہا" مجرا مرض معجموصاحب"۔ اس كے بعد جمت شروع بوئى۔ 15 منت تك يمرن صاحب بنظ شاتے دے اور مجموصاحب فامول سنتے رے اور کھ سنتے رے اس کے بعد مجموصاحب نے محد ميران صاحب كاورميران صاحب في يرهم وصاحب كي حوال كي جن كودونول ف فرخی سلام کے ساتھ قبول کیا اور دوسرے 15 منٹ تک مجھو صاحب میرن صاحب کوصلوا تمل شاتے دے اور میران صاحب فاموش منتے رہے اور تھ بیتے رہے دو تھنے سلسل میرصاحبان جكرت ربادر كشاورير بارىبارى بالترب مقدجل جاتاتو نوكردوس انقد لاكرد كدد بالود يبلا خدا أشاك جاتابينامكن تقاك جب ايك كل فشاني كردبابوتو دوسراظ جيور كرجواب و--يهال تك كدونت فتم موجا اوربرما حبان ايك دوسر كوفدا حافظ كمركر خصت موجاتي-(مطوعة على ويكزين 49-1948 ، تكار بكعنو ، مارچ 1949)

# زندگی کی پریثانیاں چنلی

اس شعر کے بننے کے بعد معلوم نہیں کتے وہ سے برے بارے بی آپ کول بی پیدا ہوئے ہوں ہے برے بارے بی آپ کول بی پیدا ہوئے ہوں گے۔ شعر پڑھ کر گفتگو شرد کا کرنا بھلے بنائے بائے کا کام نہیں، شعر کتابی اچھا ہوا گرائے کوئی ٹالائن پڑھ دے یا بے موقع پڑھا در ٹیر ہے برنہ بھی پڑھے جب بھی پڑھنے والے کو زود کوب کرنے کی ایک ججیب اور اچھوٹی ہی اُمنگ دل بی پیدا ہوتی ہے، لیمن شی نے بیشمر وراصل اس لیے بیش کیا ہے کہ آپ بھے مخلص مجھیں۔ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ میرے ذائن یا زندگی میں موجود ہے ہیں کریا ہے۔

دوسرے یہ کداس شعر میں جولفظ اُن آیا ہے حاشا اُن سے میرے تعلقات شامراندیا شعری یا خاگئی شم کے بالکل نہیں ہیں۔ تیسرے یہ کہ'' کیا کہتے ہیں''اس میں کہنے دالا میں بالکل نہیں ہوں۔ یہ بھے پر تہت ہوگی۔ میرے ھے میں قو صرف سننے کا عذاب آیا ہے۔ چوتھے یہ کہ آپ بیندد کیھئے کہ میں نے شعر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے بلکہ بیدد کیھئے کداس فحض کا میرے ساتھ کیا سلوک ہے جواس شعر میں آیا ہے۔

ان بزرگ کا تخلص یا تکید کلام" ای دولو" بر آپ کھ کہنے والے ہول کے بیا پند اس تکید کلام ہے آپ کوآ کے بوصف ہے روک دیں گے اور چیچے بٹنے کے قابل نہیں رکھیں گے۔ آپ مرف دانت چی کر رہ جا کی گے بھر طیکے وہ معنوی نہ ہوں یا دانت کنانا کر رہ جا کی گے اگر وہ معنوی ہونے کے ساتھ وہ سیلے بھی ہوئے ۔ اس الی وہ قو " کہنے کا انحوں نے ایک اسٹاک بنا رکھ اس کے با انحوں نے ایک اسٹاک بنا رکھ اس کے با انحون ، تبوتر یا تفرت کی مواقت جواب ویے کا ابتدام کریں گے لیج میں حسب موقع اور ضرورت تصوف ، تبوتر یا تفرت کا رنگ و آبنگ ہوگا۔ اس الی وہ تو " کو اب آپ مختلف کبوں سے پڑھے اور حسب فواجش کی ایک یا دو پر ذور دیجے ۔ موصوف کے جواب یا نیت کی بے شار فویش آپ کے سامنے آئی کی مرف وہ بات نہیں آئے گی جو گئی اس معقول ہوگی۔ مثل آپ ید دریافت کریں کہ لیکن مورت تھی یامرو تو ان کے نہوں آئے گی جو گئی یا معقول ہوگی۔ مثل آپ ید دریافت کریں کہ لیکن مورت تھی یامرو تو ان کے نہوں آئے گل جو گئی کے ناتر پڑھا تھا کہ سے ان وہ نہوں گئی کے ناتا رپڑھا تھا کہ سے ان وہ نہوں گئی کے ناتا رپڑھا کہ دیا ہوگا ہے بار والیس کے ۔ (1) میں سوال کرنے سے باذ آخل وہ نہوں انظار کی ایک تعنیف ہے (4) لیکن ایک ملاست ہار دوشا موی میں یا علاست ہاروں شامری کی (5) لیکن مارش پیان میں تصوف کی خاش ہے (6) آئیس کریم کی ایک شم ہے جو شامری کی (5) لیکن مارش ہی ان وہ ہو ہو گئی ہوگا ہوگی ہوگی۔ ان ایک شم ہو جو ان ہوگا ہوگا ہوگی۔ ان ہوگی جاتی و فیرہ ۔

يهال الفائل كر محصير بادآ ياك آن كاموضوع تقرير بحص بدك كيا ب يعن محص الله واو" ك ايك خاص شفل مثلاً چفل سے آپ كوشاس كرانا بر بنول ايك صاحب كا "كوياك" مير سے مصري بنلى آئى ہے ۔ تو دراصل بات يہ ب كہ چفل ند ميرى عادت ب ند بعادت ، زيادہ سے زياده يد ميرى قسمت ، ومكتى ہے جوآج كے ليے ديڈ ہونے محصار زانی فر مائى ہے۔

معلوم نیس آب کو یہ نی معلوم ہے کہ بعض آ ہے ہیں اور بعض کتے ہیں ہی ا ہے ہیں جن ا ہے ہیں جن کے دونوں کا مرحوں پر دوفر شتے ہیٹے رہے ہیں۔ دہ فی ست کا فرشتہ ہماری نیکیاں اور ہا کی ست کا ہمارے گناہ لکھتا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ہمارے لیے جنت وجہنم کا فیصلہ انھیں تحریوں کی بنا پر ہوگا۔ اب تک بیٹیں معلوم ہور کا ہے کہ فرشتے دہنی ہے ایکی جانب لکھتے ہیں یا با کی سے دہ فی جانب سے کھتا ہے یا نیکی کا فرشتہ میکن ہے دہ فی جانب سے کھتا ہے یا نیکی کا فرشتہ میکن ہے فرشتے دونوں رہم فط سے واقف ہوں اور جب معالمہ فرشتوں کا تھیرا تو یہ بی یا میکن نہیں کدر ہم فط فرشتے دونوں رہم فط سے واقف ہوں اور جب معالمہ فرشتوں کا تھیرا تو یہ بی یا میکن نہیں کدر ہم فط کوئی ہو کی ہوتو ہو، لیکن اس شر بھی کوئی کلام

نہیں کہ ہم میں بعض کا عمال ہی کھا ہے تی ہوتے ہیں کدای طرح لکے جاسکتے ہیں۔گر اس وقت چاہے میں بعثنا برقست ہوں افساف کا دائن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں (بعض اے
ہی بدشتی تی کا ایک سب تر اردیتے ہیں) چنا نچے میں ہوبات کہنے ہے باز نہیں رہ مکا کدار باب
ریڈ یواور فرشتوں میں ایک فرق بھی ہے۔ ریڈ یو کا حال ہے ہے کہ لکھتے ہم ہیں نشروہ کرتے ہیں۔ یہ
اور بات ہے کہ ہم اس درجہ ہم نفس ہوں کہ ہم لکھتے ہی وی ہوں جو وہ نشر کرتا چاہتے ہوں۔
فرشتوں کا حال ہے ہے کہ وہ لکھتے جاتے ہیں نشر بالکل نہیں کرتے ہمرف حشر میں نشر کرتا ہا ہے۔ جو
کھوہ ہی تھے ہیں اُس کی فرکسی کوئیس ہوتی بقول شخصے فرشتوں کو بھی ٹیس مقال مال مال کے اس طرح کے
کاروبارے ایک مرجہ شکا ہے۔ ہوگئی ہم فرشتوں کے کیلے پہائی گئی ۔ خال کو اس طرح کے
کاروبارے ایک مرجہ شکا ہے۔ ہوگئی ہم فرشتوں کے لکھے پہائی گڑے جاتے ہیں اس لیے کہ
دہ تر بر مارا کو بی آ دی موجہ و نہیں تھا۔ وہ اے فینے فیر رسانی یا چنلی ہے قبیر کرتے تھے۔

غالب کے ذیائے کے بعد ہمارے ذہن واخلاق میں پھھائ طرح کی فیرجانب داری آگئی ہے کہ ہم نے اس طریقتہ کارکو مان لیا ہے اور ہم نے ان فرشتوں کو وہی حثیت دے دی ہے جو اقوام شخدہ کے آبزرورزکی ہوتی ہے۔ آبزرورز کا ترجمہ اس وقت جلدی میں میرے ذہن ہے اُڑگیا ہیکن اس خلاکو پُرکرنے کے لیے اقبال کا ایک معرعہ ذہن میں آگیا۔ شٹانا: "آگی چھی ہے لیے آبکا جو پچھے دیکھتی ہے لیے آسکانیس۔"

مجھے یقین ہے کہ آبر رورز قطعا غیر جانب دار ہوتے ہیں اور جو بجہ و کھتے یا دکھے پائے یا دکھے

پائے ہیں وہی رپورٹ کرتے ہیں حالال کہ ہم بجتا ہول کہ ہاری ال نوع ہم جم کو انسان

کتے ہیں ایسے حصرات موجود ہیں اور محلوم ہیں کتے اور آنے والے ہیں، جن ے فرشتوں ہیں

معصوموں کا عہدہ برآ ہوتا تو در کنار شیطان کا انجام بھی أمیدافز البیل محلوم ہوتا، لیکن ہم شیطان

کساتھ انصاف کریں یا نہیں فرشتوں کے ساتھ اظائی برتے کی مجبود ہیں۔ فرشتوں ہیں ایک

مال بدر کھا گیا ہے کہ وہ ایک ہی طرح کا کا م کر سے ہیں شگا وہ یا تو خدا کی عباوت یا ہماری دوس

قبض کرتے ہیں۔ یہ بات فرشتوں کی بچھ ہی نہیں آئے گی۔ مکن ہے بعض عبادت گزاروں کی بچھ ہوں۔

ہر کسی نہ آئے جو خدا کی عبادت کر اور اور ہی بھی اس کا بودا کیا دوس تو بھی کرتا ہی ہے ہوں۔

ہر کسی کی چنائی نہیں کھیا تاریڈ یو برق ہی بھی اس کا بودا کیا دوس کی دوس تو بھی کرتا ہی ہی چیز بھے ہوں۔

ہر کسی کی چنائی نہیں کھیا تاریڈ یو برق ہی بھی اس کا بودا کا اور دکتا ہوں۔

چنلی کھانا نذا بھی ہاور ورزش بھی۔ آج کل حال ایسا ہور ہا ہے کہ نذا نا پید ہور بی ہاور ورزش پرحتی جاتی ہے، اس لیے ایک چزکی ما تک بڑھ ٹی ہے جونذ ااور ورزش دونوں سے نجات ولا تکے۔ چنلی ایک غذا ہے جس کے بغیر ہماری سوسائٹی کا وسترخوان بھیکا اور ویرالن رہتا ہے۔ جس طرح کھانے کا راز وٹائن جس ہے سوسائٹی کی آپروچنل سے ہے۔ غالب نے ایک جگہ بتایا ہے:

> نظر می ہے مارے جادہ راو فا خالب كديشراز و ب عالم كاجزات بريشال كا

آپ نے بعض شہروں ش ایک آدھ شمرم یا گھوڑا گاڑی دیکھی ہوگی۔ ایک ذائے شی ان کا بذاروان تھا۔ أمرا اور پردہ شیس خواتین اس ش بیٹھتے تھے۔ آگے کو جوان بیٹھتا اور پیچے سائیس کھڑا ہوتا۔ بیب بہت وفوں کی بات ہے۔ أمرا اور کردہ شیس خواتین کا جوانجا م بہوا وہ کا ان گاڑ ہوں کا بھی ہوا۔ اب بھی بھی بھاریے گاڑیاں نظر آتی ہیں۔ مرف ایک آجڑا سا کو جوان بوتا ہے۔ وَ بلا بتلا گھوڑا اور ویانی ساز وسامان۔ یہ گاڑی شہر کی مڑکوں ہے گزرتی ہے قواد هراُوهر کھونے والے لڑکوں کی مرد ہوجاتی ہے۔ ان می سے ہرلاکا دور کر چیچے والی جگہ پر بیٹھتا کھونے والے لڑکوں کی مید ہوجاتی ہے۔ ان می سے ہرلاکا دور کر چیچے والی جگہ پر بیٹھتا بیا ہما ہواڑی آئے ہے۔ ان می سے ہرلاکا دور کر چیچے والی جگہ پر بیٹھتا بیا ہما ہواڑی آئے ہوا ہواڑی کا آگ بی جی ہوجاتی ہے اور بڑتی ہے اور لڑکے چوان وہیں سے بیٹھا اپنا لمبا چا بکہ بارتا ہے اور بیٹھا ہواڑی کی جی ہوڑی چیتی رہتی ہے اور لڑکے کی سے جی اور وہ اپنے کو جوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے اس وہ وہانے کے جی اور وہ اپنے کھوڑ دیا ہے۔ گاڑی چیان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے نامراداور تاکام، کامیاب وکامران کے طاف کی چوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے اور وہ اپنے کامیاب وکامران کے طاف کی چوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے نامراداور تاکام، کامیاب وکامران کے طاف کی چوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے نامراداور تاکام، کامیاب وکامران کے طاف کی چوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے کامیاب وکور وہ اپنے کہ جوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے کامیاب وکامران کے طاف کی چوان سے چینی کھاتے رہے ہیں اور وہ اپنے کی اس کور وہ اپنے کور کی ہو کی دور کی ہور کی ہور

کوڑے سے ہرکامیاب کی مدارات کرتا چلا جاتا ہے۔کوچوان گاڑی کی اس نشست پر خاروار تار پھیلا دیتے میں تا کدکوئی منجلا اس جگہ پر تعشر کرنے کی ہمت ندکرے۔

" گاڑی کے بیچے لوغا۔" کا نعرہ مجھاب تک نیس جولا ہے،اور کیے بھولے جب برگاڑی کے ساتھ بی کارو بار لگا ہوا ہے۔ کوئی شعب ہوائی کے صول کے لیے جب کش کمش مروع ہوتی ہوتی ہوتا ہے اور بقیدتها م اس نعرے کوطرح طرح سے بلند کرنا شروع کردیتے ہیں۔ میونیٹی ہویا ہو نعور ٹی ،ایوان سیاست ہویا تربیم شریعت،ان جا کیروں کے لیے کیا کی افغیرتا ہوتا ہے۔ نتیجہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوڑے ار یا کوڑھ مغزگاڑی کی ان نشتوں پر کھیلےتاروں کا جال با ندھ دیتا ہے یا فشست کے تختے کو اکھیڑو بتا ہے۔

عومتی کاروبار میں پیغل ہے مینی ہیں۔ اکثریہ جی ویکھا گیاہے کہ عومت جی پوائی کو

ہم فیٹویا آپ بینا وَں ہے دورنیس کر پاتی اُس کو فودافتیار کرلیتی ہے۔ اصول ہے ہوتا ہے کہ عومت

گر پرتی میں وہ پرائی پوائی میں نہیں تبدیل ہوجاتی تو بچھالی ٹرائی تی نہیں رہتی، چھلی کا بھی

ہی حال ہے۔ اب تک اس کا کاروبار ہم آپ کا نیج انڈسٹری کے طور پر کرتے آتے ہیں۔ اچھی

عکومت کے فرائنش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مقیداور منفعت بخش منعتوں کواس طور پر فروٹ ورٹ دے کہ

مکومت کے فرائنش میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مقیداور منفعت بخش منعتوں کواس طور پر فروٹ ورٹ دے کہ

اُس کا فائدہ محدود نہ رہے بلکہ عام ہوجائے۔ اس کا ارفی کو نیشنا اُڑ کرنیا گیا ہے ہیں۔ چنائی کواب

نیشنا اُڑ کرلیا میں ہے۔ و نیا کی کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جہاں چھٹی کو یہ دوم ہے گیا ہو۔ اب

افراد می ایک دومرے کی چھٹی ہیں کھاتے بلکہ حکوشی بھی ایک دومرے کی چھٹی کھا گئی ہیں۔ چو

پہلے بھی قبروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں کی انجمن قائم کر لی تھی انھوں نے اب چھٹی کا دفتر ،

پہلے بھی قبروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں کی انجمن قائم کر لی تھی انھوں نے اب چھٹی کا دفتر ،

پہلے بھی قبروں کی تقسیم کے لیے کفن چوروں کی انجمن قائم کر لی تھی انھوں نے اب چھٹی کا دفتر ،

کرلیتی ہیں۔ اب چھٹی کا میج اغر سری نہیں رہی۔ اس کا شار اب Heavy Industries

میں ہوتا ہے۔

بات بیب کدایک زمانے میں (آپ کویفین آئے شآئے) میں پچرفادور ٹی کھائے کا عادی تھادوراس بنا پر مار کھائے کا بھی۔اُس زمانے میں تعلیم کا کوئی ایسا بنیادی طریقے بیس لکلا تھا جو مار بیٹ کا بدل ہوتا۔ ایک دان مجھے امچی طرح پیٹنے کے بعد بتایا گیا کہ ٹی کھانا تراہے اور کھا کر ا تکارکر نا اور بھی نُرا ہے۔ اس کے بعد بھے ؤسلے کپڑے پہنائے گئے بکھا تھی چیزیں کھلائی آئیں۔ تھوڑی کی ہاتھ میں وے دی گئیں اور بیار کر کے کھیلنے کے لیے چپوڑ ویا آگیا۔ پٹنے کے بعد سیمیش و تکلفات! میں نے سوچا کہ میٹنا بکھا تنانہ اسودائیس۔

اور کھر جی اظمینان ہے آ کروالدہ کے پاس ایٹ کھائی۔ توکرسور ہاتھا آس کی پگڑی ہے مندصاف کیا
اور کھر جی اظمینان ہے آ کروالدہ کے پاس ایٹ رہا۔ وہ پکھینم خنوہ کی حالت جی تھیں جھے کھنے
کر سینے ہے چینالیا اور بے فہرسوکئیں۔ بھے فیندلیس آئی اور برابر کسمسا تار ہا۔ آخر جی نے کفتگو
شروع کردی۔ افعوں نے جلد جلد تھ پک کرسوجانے کی ترفیب دی جیسا کہ فیندکی ماتی ماؤں کا حال
ہوتا ہے ، بیکن جس کی زبان اور شمیر دونوں پر مٹی ہو، اس کی بھی پکھوشکلات ہوتی ہیں۔ وہ سو کیے
ہوتا ہے ، بیکن جس کی زبان اور شمیر دونوں پر مٹی ہو، اس کی بھی پکھوشکلات ہوتی ہیں۔ وہ سو کیے
سکت ہے ۔ جس نے کہا، امال دیکھئے۔ رمضائی (نوکر) کیسائد آ تری ہے مٹی کھا تا ہے ، اور پکڑی ہے
انہامنہ کو پچھوڈ النا ہے ۔ جس نے ای پر اکتفائہ کی بلکہ والدہ کے کرتے ہائیا منہ بھی کو پھینا شروئ کردیا۔ بھا ڈا بھوٹ گیا، اور بیرا جو پکھوشر ہوا وہ بھی پکھوا کی بات نہتی ۔ حشر جس ہوتا بھی اور کیا
کردیا۔ بھا ڈا بھوٹ گیا، اور بیرا جو پکھوشر ہوا وہ بھی پکھوا کی بات نہتی ۔ حشر جس ہوتا بھی اور کیا
ہے۔ بیکن جو بات بھے اس وقت سب سے زیادہ سے اور اور سری بھے ہے باہر معلوم ہوئی وہ یہ کسی ہا تا تھا۔ رمضائی
اس کا رہا ہے کا ج چاہرموقے پر ہرک وٹاکس ہے کیا گیا، اور کس آ کس بھی ہنتا تھا۔ رمضائی

کھدنوں بعدایک دیہاتی اسکول میں مولانا اسلیل میرٹھی کی ریڈر میں بھے ایک تقم پڑھنی پڑی جس کا عنوان چنلی تفار ایک بڑے ہی موٹے کا لے اور گم ہم سے ڈپٹی صاحب اسکول کا معائد کرنے تشریف لائے تھے۔ پوری کلاس جس میں میں بھی تھا ایک تظار میں کھڑی کردی گئی جیسے آئے کل بڑی بڑی حکومتیں کو ل مار دینے کے لیے بحر موں کو کھڑ اکرتی ہیں۔ ہم سب کے ہاتھ میں دیڈرتی۔ ڈپٹی صاحب نے جھے ہے کہا۔

ووكاب كلول اورياه.

مجھے اُن کالبحداور تیورا عجرے اور سنمان کرے میں اب بھی یاد آجاتے ہیں اور ڈپٹی صاحب کے وہ الفاظ بھی نہیں بھولے ہیں جو غار حرامیں معزت جرئیل کی معرفت فعانے مارے پیغبر پرسب سے پہلے نازل کے تھے جن کا ترجمہ ایک ڈپٹی صاحب بی نے بیایا ہے۔ " پڑھ ساتھ نام پرورد گارا ہے کے۔" میں نے کتاب کھولی تو چقل وال ظم سامنے آئی۔ میں نے شعر پڑھا:

### چنل ب أما كام بواس س بيد جولوك بي ب شرع أيس كاب يد بيد

ڈپٹی صاحب نے کہا: ''برشرم کے کہتے ہیں؟'' میں نے کہا: ''جولوگ پاچار نہیں پہنتے۔'' ڈپٹی صاحب نے پاس دالے لڑے کی طرف جود ہوتی باعص ہوۓ تھا اشارہ کرکے ہو چھا:''یہ بہشرم ہے اِنہیں؟'' میں نے کہا:''یہ بہشر نہیں ہے مائیڑ ہے۔''ڈپٹی صاحب اُس کے سائے آئے اور ہو چھا:'' کیوں ہے مائیٹر ہے؟'' اُس نے کہا:''صاحب پھراکے ہوتھوک اُڑت ہے۔'' مینی صاحب ذرا دور ہٹ کر ہات بجھے تھوک اُڑاتے ہیں۔ ڈپٹی صاحب نے اس وقت لڑکوں کا استحان اور اسکول کا معائد دونوں کوئٹ کردیا۔ دومرے دن لڑکا مائیٹری سے برخاست ہوگیا۔

ہیڈ اسر صاحب بی جگہ بڑار کمری پروائی کردیے مجھاور میں دریک اپ بی کان کاڑے نیٹ پر کھڑا رہا اور موجرت رہا۔ بغیر کس خیال کے دنیا کیا سے کیا ہوجائے گی بے شری کو پاجامہ نہ پہننے سے تجیر کرنا میرے لیے بالکل مشکل نہیں تھا۔ بھین میں جھے پاجامہ پہننے سے زیادہ پاجامہ کوظرح طرح سے سرے گرد چکر دیے ، سر پر لیے لیے بھرنے اور

ادى كالودى"

ک صدا نکالے میں مزاآتا تھا۔ والدہ پاجامہ چین کر جھے بھاتی جاتیں اور کمتی جاتی ''تو یوا ہے شرم ہے پاجامہ میں پہنتا۔''

بات آئی گئی ہوئی اور بہت دنوں کی ہوئی ، لیکن بے شری کا میرانصوراب بھی پھھای متم کا ہے جوا کشر سوقعوں پر میری چنلی کھا تار ہتا ہے۔

(نشرية:1949 مطيومة: آج كل، وفل، يكم جون 1949)



## عجب حالت ہوتی ہے! دوت دیے میں

دھوت و بے بی حالت ججب بی نہیں ہوتی فریب بھی ہوجاتی ہے۔ بھر طیکہ دھوت و بے والے کا تعلق کی خفیہ فنڈ یا بلیک مارکیٹ سے نہ ہو۔ دھوت د بے والے بالعوم فریب ور نہ باقرف ہوتے ہیں! اگر مہمان بھی فریب ہول تو پھر یا مظہر العجائب والفرائب! عربی بھی فریب کے معنی نا دار اور سافر کے ہیں۔ بیا فظ ہمارے دیار جس پہنچا تو اس کے واسعتی ہو گئے جن کے بارے ہیں بعضوں کا خیال ہے کہ اُن کے فون سے تاج کل کی تھیر ہوتی ہے!

اماری زبان کے ایک مشہور پار کھنے بتایا ہے کہ جو لفظ جس تلفظ ہے جس مفہوم میں امارے بال چالو ہوگیا تھیک ہے چاہے وہ اپنے اصلی گھر میں کی تلفظ ہے کی مفہوم میں استعمال ہوتا ہو ۔ فریب کی بذهبی و کیلئے جہال گیا اس کا انجام کچھکا کچھ ہوتا رہا۔ اب بعض دوستوں نے اس کا نیام معرف دریافت کیا ہے ۔ فریب ہی کانبیں تاج محل کا بھی ۔ فریب کا بیت وراس کے اصلی معنی ہے جیب ترب ہی کی کوتاج محل ہوتا ہووہ فریب کا خون استعمال کرے۔

اور جب كرتاج كل كا ذكر آبى حميا، آية ديكسين داوت دين جن تاج كل كى كيا مالت بوتى بوكى \_ تاج كل كى مالت اس ليے اور قابل رقم ب كده و بلائے يانہ بلائے لوگ يول يحى جن جاتے ہيں مجروہ بلائے بھى قو كس منہ ہے ۔ بلائے كاس كا مقدر بجوي كيوں ند بور جولوگ بلات جا کیں گاوان کی نیت اور نظر کا کیا طاح ؟ این جھی تو وجوت دیتا ہے اس کی کوگ آئیں کور کے جس کے جو کہ اور کہاری کن ان گت معلوم و نا معلوم مطاعیتوں کو دعوت دیتا ہے ، اور ہمارے آپ کے بعد آ نے والی نسلوں کی نظریم معلوم و نا معلوم مطاعیتوں کو دعوت دیتا ہے ، اور ہمارے آپ کے بعد آ نے والی نسلوں کی نظریم ہم کوکس درجہ برگزیدہ اور مجبوب بنا تا ہے۔ تاج کل ہم کو دعوت دیتا ہے ، اس کی کہ ہم دیکھیں اور اس پر ایمان لا کی کہ انسان کہیں کا ہوکمی نسل کا ہوکمی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، بھا تھت کا مشترک رشتہ ضرور رکھتا ہو، بھا تھت کا مشترک میادک مطاعیتوں کوفر دنا اس کی بادی کی اور کا کہا کہ اور ان کو بیوں اور مبادک مطاعیتوں کوفر دنا اس کی آور ان کو اور کی طرف رہبری کرتی ہے۔ تاج کل دعوت دیتا ہے اس خیقت مبادک مطاعیتوں کوفر دنا اس کی اور ان کو اور ان کی طرف رہبری کرتی ہے۔ تاج کل دعوت دیتا ہے اس خیقت کی مبادک مطاعیتوں کوفر دنا اس کی کا طرف رہبری کرتی ہے۔ تاج کل دعوت دیتا ہے اس خیقت کے پہلے اسے کہی دعوت دیتا ہے اس خیقت کی کہ دہ فنون لطیفہ اور اخلاق فی اصلہ کا ایک ستوازی اور کھل نمونہ ہے۔ راگ ریگ اس میں دو ہوں کون سے تازک یا وقتی تنتی نیس جو انتہائی زیبائی و بر تائی کے ساتھ رقمی دو ہوں گئیں ہیں جو تاج کل کے بورے وجود کو مبلے مبلوری گرفیس ہیں ہے بیس جو تاج کل کے بورے وجود کو مربول اور تاک کون سے تازک یا وقتی تنتی دیتے ہیں ہو تاج کل کے بورے وجود کو مربول اور تاک کون سے تازی وادور یقین دیتے ہوں یا نہیں ہے بھی ہیں جو تاج کل کے بورے وجود کو کر کوئ کون کی کوئون سے آلوں وہ کھتے ہیں ، اور خود یقین دیکھتے ہوں یا نہیں ہوگی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئیں کی کوئی کی کوئی کیکھن کی کوئی کوئیں کی کوئی کوئیں کی کے چار گی کوئیں کی کے چار گی کوئیں کی کوئی کی کوئی کوئیں کی کوئی کوئیں کی کوئیں کی کوئی کوئیں کی کوئیں کی کوئی کی کوئیں کی کوئیں کی کوئی کوئیں کی کوئی کوئی کوئیں کوئی کوئیں کی کوئیں کوئی کوئی کوئی کوئیں کوئیں کوئی

ال تعیروت و رخور کرتا ہوں و دین جی بافتیاریہ بات آئی ہے کہ چھلی اوراس سے پہلے کی جگ منظیم جی جب اور کرتا ہوں و دین جی بات اتقام کا جنون پورے رون پر قا،

ہم جا کی جگ منظیم جی جب سے گی اور کو کلف کرنے کی ہمت نہ کر سکا کوئی نہ کوئی چیز باتی رہ گئی تھی،

جو اِن کو تجاوز کرنے ہے روک دیتی تھی۔ یہ تو ماؤی نواور تھے۔ مثلاً عمارات، عبادت فانے،

جا اِن کو تجاوز کرنے ہے روک دیتی تھی۔ یہ تو ماؤی نواور تھے۔ مثلاً عمارات، عبادت فانے،

جو اِن کو تجاوز کرنے ہے روک دیتی تھی۔ یہ تو ماؤی نواور تھے۔ مثلاً عمارات، عبادت فانے،

جو اِن کو تجاوز کرنے ہے روک دیتی مقبرے اور یادگاری و فیرہ، لیکن یہ کسے لوگ ہیں اور یہ کیا

مسلک ہے جو بڑی سے بڑی قدر راور تصور کو چاہان کے چھے کتنی ہی مبارک اور کیسی ہی مقدی روایات کیوں نہ ہوں بغیر کسی جس و فیش کے آغ فاغ فاک جی طا و جا ہے۔ وجنی پر پریت کی یہ بھیا تک مثال جب و بردی ہے۔ وہنی پر پریت کی یہ بھیا تک مثال جب و بردی ہے۔ مدی کے دستا جس فاصل و شبحے کی بات ہے اتعبیر دلیس کی بھی کارفر مائی دی

توغالبًا دنیا کی اٹیمی ہے اچھی بروی سے بروی اور خوب صورت سے خوب صورت شے بھی الی شرو جائے گی جوغریوں کے خون سے آلودہ یا جنسی آلود گیوں پریٹی شہو!

ایک عرصے ہے کھ ایسا ہوگیا ہے کہ شاید ان کوئی شریف آوی فوقی خاطر کی کووع ت
دیا ہو، چریہ کن لوگوں کو بلائے اور کن کو تہ بلائے۔ اس لیے کہ ہوتا ہے کہ جن کو بلائے وہ اتنا
خوش نہیں ہوتے جننا وہ لوگ ناراض ہوتے جی جن کو نہ بلائے۔ میز بان کی حالت اس وقت
عجیب ہوتی ہے جب بے تکلف مہمان مقررہ وقت ہے دوایک گھنٹہ پہلے ہی نازل ہوجاتے ہیں۔
جب ہے راش بندی ہوئی ہے مہمان کا دیرے آتا تو بالکل بی بند ہو دیکا ہے۔ بے تکلف مہمان
تہتے تو اس لیے جی کہ زائد سے زائد سگر ہے اور پان بطور کیشن حاصل کریں اور حیلہ کریں گے کہ
تب ہے کیا تکلف اپنا گھر ہے۔ آپ کا ہاتھ بٹانا تھا۔ بہی وقت میز بان کی افتہائی معروفیت کا
ہوتا ہے۔ دعوت کے سلطے جی معلوم نہیں آھے کئے معقول اور نامعقول کام کرنے ہوتے جی تب
کہیں وہ وقت آتا ہے جب وہ کسی قدر الحمینان واعناد کے ساتھ دعوت میں اپنی آبرہ بچانے کے
تامل ہوتا ہے۔

آنے کے ساتھ ہی موصوف ایک ایسا قبنہدگا کیں گے جس سے بیز بان کا بچا کھیا مفوو حمل فتم ہوجائے گا۔ فرمائش کریں گے پان اور سریٹ لا بے۔ ان سے شکل شروع ہوتی ہی گھر کا کوئی کام یا و آجائے گا جو بالعوم ہے ہوگا کہ فلاں صاحب سے وعدہ تھا کہ ای وقت لیے تشریف لا کیں گے۔ گرید ہی بچتا چا ہتا ہوں کہ وہ پیش بھی دیے جا کیں۔ آ دی شریف اور بیش فیل کے گرید ہیں ، یہاں کھا لینے میں مطلق تا تمل ندکریں گے اور ہاں فوب یا و آیا ایک ضروری خط کھٹا تھا۔ ذرا کا فقر لفاف منگلے ہے۔ آپ لانے کے لیے آھیں گے اور تھوڑی دور پہلے ہوں گے کہ کھٹا تھا۔ ذرا کا فقر لفاف منگلے ہے۔ آپ لانے کے لیے آھیں گے اور تھوڑی دور پہلے ہوں گے کہ دہاڑ کر آ واز ویں گے، اور بھی گئے۔ آپ بین چوتھائی فاصلہ طے کر چکے ہوں گے کہ دہاڑ کر آ واز ویں گے، اور بھی خاصوش ندہوں گے کہی آن کی تاریخ ہوجی ہے بھی جمید بھر تیلیا مروع کردیں گے۔ اب بی خاصوش ندہوں گے کہی آن کی تاریخ ہوجی گے بھی مہید بھر تیلیا مال بھر بعد کی۔ الفاظ کے بیچ ہو چھتے رہیں گے کی کا تام بھول گئے ہوں گے تھوٹی کا اور کا کھٹا کے بھٹے کی آن کی کا تام بھول گئے ہوں گے تھوٹی کی آواں کا طیدیا اس کے اعمال بنا کر نام دریا فت کریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کا فلاکے کے بھٹے کی آ واز

بلائے جاکمیں محان کی نیت اور نظر کا کیا علاج! تاج محل تو دعوت دیتا ہے اس کی کہ لوگ آئیں اور ديكيس كدمميت كاياكيزه حسين اور بلندتصور انساني تخليق سركري مي جلوه كربهوكر بهاري كن أن كنت معلوم و نامعلوم صلاحيتوں كو دورت ويتا ب، اور الدر عارب آب كے بعد آنے والى نسلوں كى نظر ميں ہم کو کس درجہ برگزیدہ اورمجوب بناتا ہے۔ تاج کل ہم کودعوت دیتا ہے اس کی کہ ہم دیکھیں اور اس يرايمان لا يم كرانسان كبيل كابوكمي نسل كابوكمي فرق بي تعلق ركمتا بور يكا تحت كامشترك رشة ضرور ركهتاب اورفكرونظرى بلندى وبإكيز كي كمى تقيير بي منتقل بوكركن انساني خوبيون اور مبارك ملاحيتوس كفرود ال كرتى اوران كونقديس بخشق باورانسانوس كوبلاكسى اخياز كرتى وتجل كى كن مبكتى وكلتى اورلهلهاتى موكى دارى كى طرف ربيرى كرتى بــتاج محل دعوت ديتا باس حقيقت كر بيجانة كى كرووفتون لطيقداوراخلاق فاضله كاايك متوازى اورهمل نموند ب\_راگ رنگ، رقص روب، رحردروایات کون سے نازک یاد قیق نقش نیس جوانتهائی زیبائی و برنائی کے ساتھ اس میں جلوہ گرنیس ہیں \_ لیکن دیکھنے والوں میں ایے بھی ہیں جوتاج کل کے بورے وجود کو غريبول ادرتاكسول كون سے آلودہ د كھتے ہن،اورخود يقين ركھتے ہول يانبيس بديفين دلانے كى كوشش كرتے يوس كرايك مطلق العنان بادشاہ نے اپنى ييش كوشى فريبوں كى ب جارى ير فنده دن رہے کی ادگارہ مُ کی ہے۔ 1

ال تعيير وتفور رغور كرنامول وزمن على بدافتياريد بات آتى بكر يجيلى اوراس ملے ک جگ عظیم من می جب ف ک بن بن انتها کو فی جی تقی اور فتح یا نقام کا جنون اور مروج رافاد برحم سے برحم غارت ربھی نوادر کوتلف کرنے کی است ند کرسکا کوئی ندکوئی چز باتی رہ گئے تھی، جو ان کو تجاوز کرنے سے روک وی تھی۔ برقو ماتری تواور تھے۔مثلاً عمارات، عبادت خانے، كائب خانے، تساور بتحريري، مقبرے اور يادگاري وغيره، ليكن يديسے نوگ بي اور يدكيا مسلک ہے جو بری سے بری قدراور تصور کو جا ہے ان کے چھے کتنی بی مبارک اور کیسی بی مقدی روایات کیوں شہوں بغیر کی اس وہی کے آنا فافا خاک میں ملا و بتا ہے۔ وہی بر برعت کی بیر بھیا تک مثال بیسویں صدی کے دسط میں خاص اجتھے کی بات ہے اتعبیر تلیس کی کی کارفر مالی رق

<sup>1.</sup> نقم - تاج كل ازما ولدهبانوي

قوعالبادنیا کی اچھی سے اچھی ہوی سے بری اورخوب صورت سے خوب صورت شے بھی الی ندرو جائے گی جوغریبوں کے خون سے آلود و یاجنسی آلود گیوں بیٹنی ندہو!

ایک عرصے ہے کچھ ایسا ہوگیا ہے کہ شاید ہی کوئی شریف آدی فوٹی خاطر کی کو دعوت
ویٹا ہو، پھریہ کن لوگوں کو بلائے اور کن کو نہ بلائے۔ اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جن کو بلائے دوا تنا
خوٹن میں ہوتے جتنا وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جن کو نہ بلائے۔ میزبان کی حالت اس وقت
عجیب ہوتی ہے جب ہے تکلف مجمان مقررہ وقت سے دوایک گھنٹہ پہلے ہی نازل ہوجاتے ہیں۔
جب سے راش بندی ہوئی ہے مجمان کا دیر ہے آتا قو بالکل می بند ہو چکا ہے۔ ہے تکلف مجمان
آتے قو اس لیے ہیں کہ ذاکد سے ذاکد سگر ہے اور پان بطور کیش حاصل کریں اور حیلہ کریں گے کہ
آپ سے کیا تکلف اپنا گھر ہے۔ آپ کا ہاتھ بٹانا تھا۔ بھی وقت بیزبان کی اختائی معروفیت کا
ہوتا ہے۔ دعوت کے سلطے میں معلوم نہیں آھے کئے معقول اور نامعقول کام کرنے ہوتے ہیں تب
کیس وہ وقت آتا ہے جب دہ کمی قدر اطمینان واعناد کے ساتھ دعوت میں اپنی آبرہ بچانے کے
کیل وہ وقت آتا ہے جب دہ کمی قدر اطمینان واعناد کے ساتھ دعوت میں اپنی آبرہ بچانے کے
گائی ہوتا ہے۔

آنے کے ساتھ ہی موصوف ایک ایسا قبتبہ لگا کیں گے جس سے میز بان کا بھا کھا مود فرق فتم ہوجائے گا۔ فر مائش کریں گے بان اور سگریٹ لا بیٹ ان ہے شخل شروع ہوتے تن گرکا کوئی کام یاو آجا ہے گا جو بالعوم ہیں ہوگا کہ فلاں صاحب سے دعدہ تھا کہ ای وقت ملنے تشریف لا کیں گے۔ گرب یہ پیغام جیجتا چا بہتا ہوں کہ وہ بیٹی بھیج دیے جا کیں۔ آوی شریف اور بیٹ تشکف ہیں، یہاں کھا لینے جم سطلق تا تمل نہ کریں گے اور ہاں خوب یا دآیا ایک ضروری خط کھنا تھا۔ ذرا کا نفو لفاف منظ ہیں۔ آپ لانے کے لیے انھیں گے اور تموزی دور پلے ہوں گے کہ لکھنا تھا۔ ذرا کا نفو لفاف منظ ہی لیتے آب لانے گا۔ آپ تمن چو تھائی قاصلہ ملے کر چکے ہوں گے کہ بہاڑ کرآ واز دیں گے، ارے بھی خاموش نہ ہوں گے گا۔ آپ یمس سے کرآ کی گورہ خطاکھنا دہا کر جا کی مہینہ بھرتی یا مال جر بعد کی۔ الفاظ کے بیچی خاموش نہ ہوں گے کی کا نام بھول گے ہوں گے تو اس کا طید یا سال بھر بعد کی۔ الفاظ کے بیچے ہو چھتے رہیں گے کی کا نام بھول گے ہوں گرق اس کا طید یا اس کے اعمال بتا کر نام دریا ہات کریں گے۔ تھوڑی دیرے کے بعد آپ کا غذ کے پہلنے کی آ واز

سنیں گے جے تو امروز کر دور پھینک دیں گے۔ بہت پھونس کر بقیہ تھگیا کرفر ، ئیں گے۔ بھائی ایک سودہ لکھ دو، یں اُ ہے ساف کر کے بھیج دوں گا۔ بات یہ ہے کہ بی بجھابیا لکھنا جا ہتا تھا کہ تحریر ہے نہ ہاں فکلے ندنا۔ اس طرح کی چرخم ہی لکھ سکتے ہوادر ہاں بھائی کوئی ندا تیہ بات کا کھ اُت بات بھی لکھ دیا در نہ کہ بخت نر امان جائے گا، جین واقعہ ہے کہ دہ نداس طرح لکھ سکتے ہے نداس طرح۔ اُتی ویا ور یہ مہمان کو لیے ہوئے گا۔ جن کے ساتھ ایک صاحب اور ہوں گئے وی جو فلکھانے والے وورست کے ہاں اپنا قرض ایک گئے گئے تھے اور بہ شار طاخری کے بعد آج قران السعدین ہوا تھا۔ ویکھتے ہی رنگ فن ہو جائے گا۔ ایک موٹی می گائی تو کو اور کواور اس سے زیادہ موٹی نو وارد کو زیر لب، لیکن اعماقی قلب ہے نکلی ہوئی و ہے کر جیپٹیں گے اور اس تھا کہ اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی بیال کھا تھی ہوئی و ہے کر جیپٹیں گے اور ہو اس تھی کہ اور کی اور کی کہ نے اور میری اور جھ سے ناور اور کی تھی اور میری اور جھ سے ناور اور کی تھی ہوئی ہے ہوئے وی دی بر بر ہوگا ہی اور جو سے ناور کی کی اور میری اور جھ سے ناور کی اور کی کی سب سے بڑی تم تا ہو جس کے لوگ میر ہے اس کھانا کھا تھی اور جھ سے ندائی کی اور دی کو وارد کو ایٹ ہوئی کے ایک کی اور دیروں کی گھٹھو کا ڈ حلان نو وارد کو ایٹ بیلو جی بیٹو جی بیٹی اور دوروں کی گھٹھو کا ڈ حلان نو وارد کی طرف مقدار جی اس کی بلید جی گؤی اور دوروں کی گھٹھو کا ڈ حلان نو وارد کی طرف مقدار جی اس کی بلید جی ڈائیس کے اپنی اور دوروں کی گھٹھو کا ڈ حلان نو وارد کی طرف رکھیں گے۔

ال دوران می توکر کو خط دی کے کہ میزبان کی سائنگل لے کر ڈاک خانے چا جا اوردائیسی میں فلال فلال سامان شہر ہے فریدتا آئے۔ یکا یک دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈال کراس طرح چپ ہوجا کیں گے جیے دوچار مورو ہے گھر ہے جیب میں ڈال کر چلے تھے، رائے میں کی نے آزاد ہے۔ معا ایک تادر خیال ذہن میں آئے گھر میزبان ہے فریا کی گے اور پانچی دوپ کا کر کودے دیجے، میں گھر پہنے کو دوہ مجھی نہ جیجیں گے۔ کھا ناشم ہوتے تی یک بدیک معلوم ہوگا کہ دھنرے تا اب ہو گئے۔ سب لوگ ایک ایک کر کے اپنے گھروں کو گئے، جین تو وارد جیٹے ہیں۔ بارہ بجورات کر برب معلوم ہوگا کہ بست کم گئے نے قرض خواہ سے فر مایا کر انتظار کیں۔ وہ ایک معا حب سے دوپے لے کر بل بحری واپس آئے ہیں!

میری معلوبات بی مزید اضافہ بیہ ہوا کرنو دارد کورات بی سوجھتانیں، کی کو متعین کردیا جائے کہ وہ روشی نے کر ان کو گھر پہنچا آئے۔ سارے نوکر دن جرک دوڑ دھوپ کے بعد سوچکے تھے۔ بجور آبے فدمت بجھے اپنے سرلنی پڑی۔ بی نے ان کو اپنے ساتھ لیاا ورسید حامفرور دوست کے مکان پر پہنچا۔ ساتھی کو یہ معلوم نہ تھا کہ بی ان کو کہاں لے گیا تھا۔ نوکر سے اطلاع کر ان کہا کہ کہا تھا۔ نوکر سے اطلاع کر ان کہا کہ کہا کہ بیا تھا۔ تو کہ بہرآئے تو شاہر کہا کہ بیا تھا۔ تو ہے اہرآئے تو شاہر کے اورشب بخیر کہدکر دائیں آگیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ انھوں نے رات ہران کواپنے ہاں ٹھیرایا اور طی العباح جب تمام گھر والے سور ہے تھے، یہ ان کی سب سے جیتی ایکن چکن کرجس میں گھڑی اور فاؤنٹین پن ملوف تھے اسپنے گھر ہطے گئے ! کئی دن بعد طاقات ہوئی ہوئے آپ بھی مجیب آ دی ہیں میں نے موش کیااس سے کہیں زیادہ فریب!

اس تمام تھے کو دی سے ضرب دے دیجے حاصل ضرب دہ حادثات ہوں گے جو گرے اندر پیش آرہے ہوں گے جو گرے اندر پیش آرہے ہوں گے بیشر طیکہ فوا تین بھی مدخوہوں۔ اس موقع پر خالون کے من االی دعیال کے ہوتے ہیں اور اہل و ممیال کے معنی خالون ہی کے ہوسے ہیں بلکہ کلّہ بحر کی خاد ماؤی اور اُن کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اور بھی کہ موصوفہ کی فوا کو اُن کی خاد مہنیں ہوتی ۔ اس قیم فران کے موصوفہ اس جروت و طنطنہ سے چڑھائی کرتی ہیں جیسے کمی مغز حد ملک پر قبند لیئے تشریف ساتھ موصوفہ اس جروت و طنطنہ سے چڑھائی کرتی ہیں جیسے کمی مغز حد ملک پر قبند لیئے تشریف انہوہ ہیں فروم صوفہ کو ان اور کہاں ہیں! حسب معمول وقت سے کئی گھنے تیل تشریف لا کمی گی ، عذر انہوہ میں فروم صوفہ کو ان اور کہاں ہیں! حسب معمول وقت سے کئی گھنے تیل تشریف لا کمی گی ، عذر انہوں کہ خانہ ہے تکلف ہے۔ تا تکے کے دام دلوا کمی گی ، اور مالکہ مکان کے کرے پر قبند کرلیں گی اور اس کے تمام اختیارات اور حقوق سلب کرلیں گی پھر نہا ہے اطمینان اور احتاد سے فرقی احکامات صادر کرنے گئیں گی۔

فلاں فلاں بی کوفلاں فلاں چزی کھیلتے یا کھانے کودد۔فلاں فلاں کوفلاں فلاں کا کود بیں دوکدان کوتفریج کے لیے باہر نے جا کیں۔اطلاعاً یہ بھی عرض ہے کہ یہ کودی تمام کی تمام میز بان کے لواحقین فراہم کریں گے، پھر تھم ہوگا کہ فلاں کے ابا باہر کھڑے ہیں ان کو کام پ

میرے ایک ورست ہے جن کی بری فوٹ تعیبی پیٹی کے مہنگائی سے پہلے ہی اس جہان سے اُٹھ سے عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ دوایک حاشیہ نشینوں نے مل کر ان کو کسی پر عاشق کر دیا اور بے ماش ہو گئے بیٹے بیہ جانے بالج چھے ہوئے کے مجبوب کون ہے، کہاں ہے اور ہے بھی یا نہیں! سازش کرنے والوں کی فاطر مدارات شروع ہوجاتی معمولی معمولی بات بھی اشار تا کنایہ بچ چھے تو اس کی قیست ایک وجوت ہوتی محبوب گوشت کھانے والوں شی ہواتو رہوت میں انڈے مرفح اور مجبیلی، سبزی کا عادی ہواتو پوری ترکاری، مضائی مرتے ماؤرن ہوتو اگریزی کھانے ۔ او کچ کی موسائی کا ہواتو گئے، وزسینما وغیرہ، وتی یا آگرہ میں دیہاتی ہواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان مرسائی کا ہواتو گئے، وزسینما وغیرہ، وتی یا آگرہ میں دیہاتی ہواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان مرسائی کا ہواتو گئے، وزسینما وغیرہ، وتی یا آگرہ میں دیہاتی ہواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان مرسائی کا ہواتو گئے، وزسینما وغیرہ، وتی یا آگرہ میں دیہاتی ہواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان مرسائی کا ہواتو گئے، وزسینما وغیرہ، وتی یا آگرہ میں دیہاتی ہواتو شکار، کیک، فصل کی چاوان

لگ جاتاتو ناراض موجائے اور بیان کی دوسری بنصیبی تقی سازش کرنے والے مشہور کرویتے کہ
دہ سب خود اُن سے سخت مایوس اور بیزار جیں۔ اس لیے ایک عاشق کے جو آواب ہیں، وہ
انھوں نے خود شدر کھے اس طرح اپنے ہوا خواہوں کو رُسوا کیا۔ چنانچے ہوا خواہوں کو رامنی کرنے
کے لیے چھروموت دیتے !

اکثریدہ تا کہ ان کارتدگشت ہی ہوتا تو جن کام ندہوتے وہ اپ نام کا فوداضافہ کردیے۔ بعض ایے بھی ہوتے وہ اپنی پند کے کھانے کا بھی اضافہ کردیے۔ وہ اس پر برایک کو للدا تھریزی میں گالیاں دیے ، اور اپنے مکان سے باہر چبوتر سے پرآ رام کری پر لیٹ جاتے ، جو فض گر رتا اُسے اپنی پائی فٹکاہت کرتے۔ وہ اس کا بھی زبان میں جاتے ، اور اس فدمت کے فوض میں مرقو ہونے والوں کی فٹکاہت کرتے وہ ان کا بھی زبان میں جاتا ، اور اس فدمت کے فوض میں مرقو ہونے والوں میں اپنے نام کا اضافہ کرالیتا۔ وقوت میں دو چار ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کا نام سرے سے کمیل ند ہوتا۔ اُن سے باز پرس کرتے تو وہ کہتا کہ فلال صاحب نے کہا تھا کھکن ہے وہ وہ یہ سے کہیں خروصا حب کی بھی ہے۔ اُس بھی بھی جے کہی جن صاحب کی بھی بھی جے کہیں جن وہ فدمت انجام دوں ۔ لطف یہ ہے کہیہ جن صاحب کی بھی بھی بھی بھی بھی ہے۔ کہیہ جن صاحب کی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے وہ فدمت انجام دوں ۔ لطف یہ ہے کہیہ جن صاحب کی بھی بھی بھی بھی بھی بھی ہوئے وہ فور مراح نہ ہوتے ۔

اب بعض سازشی ، میزبان کو بتاتے کہ ناخواندہ مہمان دراصل جاسوں تھا جو حکومت کی طرف سے بیٹوہ لینے آیا تھا کہ میزبان سرکاری زبان غلط تو نہیں پولتے ۔ نو دارد جواب دیتا کہ وہ یقینا جاسوں تھا، کین حکومت کانہیں بلکہ میزبان کے مجوب کا جس نے اس کو بید پند لگانے پر ماسور کیا تھا کہ دہ جا کر بید دکھیے کہ عاشق کا چال چلن کیا تھا اور اس کے ادرگرد لفظے تو جع نہیں دہے۔ میزبان نقت اور سراسیکمی کی نظر ہے جس میں مہمانوں کی طرف سے بدگانی و بیزاری کی جھک ہوتی ، حاضرین کی طرف سے بدگانی و بیزاری کی جھک ہوتی ، حاضرین کی طرف دی بیختے۔ حاضرین میں سے کوئی حاضر دمائے نو دارد سے جرح کر بیٹھتا کہ بناؤ مجبوب کون ہے اور کہاں ہے جس نے تم کو تفقیش پر ماسور کیا ہے۔ بیسوال ایسا تھا جس کا جواب نہ میزبان دسے سکتے تھے نہ مہمان نہ خودنو وارد ، لیکن جاسوں پھر جاسوں ہوتا ہے ، کوک کر جواب دیتا۔ بیسوال بالکل فیر حقائق ہے ، تم لوگ لفتے ہو۔ دھزت کو مشتی کراتے پھرتے ہوادر جواب دیتا۔ بیسوال بالکل فیر حقائق ہے ، تم لوگ لفتے ہو۔ دھزت کو مشتی کراتے پھرتے ہوادر کی بریار کرتے ہو۔ بیسان کی طرف سے آیا ہوں جوخود دھزت پر دل و جان سے فریغت ہو ۔ اورکی

دن سے کھانا چینا ترک کے ہوئے ہاس کی ہدردی جس، جس بھی فاقد کرنا آیا ہوں۔ جس نے عاشق زار سے وعدہ کرایا آیا ہوں۔ جس نے عاشق زار سے وعدہ کرایا ہے کہ جس اس کا پیغام حضرت کی ضدمت جس پینچادوں گا،اور کھانا بھی ساتھ لاؤں گا۔

متجدید اس کا عمر اس کے بہلویں جگہ یا ہے، نصف کھانا اپ ساتھ لے جاتا ادرآ سندہ اس کا عمر معزت کے ہاں موہونے والوں میں سب سے او نچا ہوتا۔ (فشرید: 20رجولائی 1949۔ مطبوعہ: نتی روشنی، دہلی 8 راگست 1949)

...

### مہمان

گھےمہان بنے ہوں کوفت ہوتی ہے۔ایا موں ہوتا ہے ہیں کی ایے مرض میں جتا ہوں جس سے جال پر ہوتا محال ہے۔ای انجام کے بیش نظر میز بان، احباب اور امورا میری خاطر یا تجارداری کرتے ہیں اُٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، بولنے چالنے میں وہی آداب طوظ در کھے جاتے ہیں جو کسی جال بدلب مریض کے لیے رواد کھے جاتے ہیں۔ کرو میں دے پاؤں داخل ہوں گے اور میری کوئی فر بائش پوری کرئی ہوئی تو دے پاؤں ہی کی مکر تیاں دکھاتے کرہ سے باہر کل جا کی گے۔بات اس طور پر کریں گے کرمیری دل تھی نہویا ہے یا۔

"امجی کے درتے درتے سوگیا ہے۔" لے

میں جر کھے کہوں گا ہے اس طور پرشیں کے جیسے یا تو میں کوئی نفتیہ نظم سنارہا ہوں جس میں چوں وج ا کی تھے آئش نہیں یا کوئی اسک وصیت کر دہا ہوں جو پس باندگان کے اخلاق وعادات سے زیادہ متعلق ہو، اپنے مال معیشت سے بالکل نہیں۔ خیال کریں کے چند دنوں کا مجمان ہے نس بول یا کا شکھا لینے دو کھا نا اس طور سے فراہم کریں کے اور کھلا کمی گے، چاہ کیں گے اس طرح جیسے کھا نا بڑا تھے تمام عرفصیب نہیں رہا ہے یا چر آخر وقت ہے بہیر وغیرہ سب بیجی دول کے ارمان بورے کر لینے دو۔

> سر بائے میر کے آبت ہوا ابھی تکسد تے دو تے موگیا ہے

کہیں باہر لے جانا ہوگا، تو اس طورے لے جائیں ہے، جیسے مریش کوآپیش تھیٹر یا مار پیٹ کی مہلی رپورٹ تکھانے کے لیے معزوب کو کسی و یہائی تھاند پر لیے جارے ہیں۔ رات کورخصت اس طرح کریں مے کرجیے جھیٹر یب کوکیا معلوم اور بتائے ہے کیا حاصل:

"دم داليس برمرداه إ"

سفر پر رواند ہونے والا ہوتا ہوں تو میرے علاوہ گھر کا جُرِخس میرے لیے پروگرام بنانا شرور کا جرائے میں اس بھتے کر دیتا ہوں کہ سفر سے معذور ہوں، لیکن سب بھتے ہیں۔
جس کے بیال ہے۔ '' باضابطہ بانسون'' نہیں ہے اس لیے پروگرام جاری رکھتے ہیں۔
البتہ پہلے جو پھے کھتم کھلا کرتے تھے اب رو پوٹس ہو کر کریں ہے یا اشاروں میں کریں ہے یا ہما ہیہ اور تو کروں میں کریں ہے یا ہما ہیہ اور تو کروں میں کریں ہے جہوں گا۔ تیسرے اور تو کروں اس میں کروں ہے ہیں جو کروں انہ ہو جاتا ہے گا تر دید میں جمیحوں گا۔ تیسرے میں تاریخ بدلنے کی در خواست کروں گاج تھے بردوانہ ہوجا وال گا۔

منزل مقعود پر پنج کر فیریت کا تارگر بھیجا ہوں اور دوسرے تیسرے برابر بھیجار ہتا ہوں اس لیے نیس کہ بش فیریت ہے ہوں بلکہ گروائے فیریت ہیں۔ اے آپ لطیفہ کھتے ہوں گے۔ ٹیک لوگ ایسانی کھتے ہیں، لیکن اس کا لاشعور یہ ہے۔ گروائے جھے اپنی فیریت ہے کبھی نیس مطلع کرتے ان کوائد بشر ہتا ہے کہ فیریت کی اطلاع ہوگئ تو ش سفرے فی الفوروالی آجا کا سالگ حالت میں اس کے سوائی اور کرئی کیا سکتا ہوں کرا پی فیریت کا تار بھیجار ہوں اور گھروالوں کی فیریت بھتار ہوں۔

سفر پردواندہ و نے جوجی بھا گناہوں اُس کے وجوہ کم ہے کم بھے سطمئن کردیے کے لیے کافی ہیں۔ پہلے ریل جی ایران، توران کی گفتگو ہوتی تھی، اب ہندوستان پاکستان ک ہونے گل ہے۔ یہ موضوع گفتگو بیرے زریک ایسانہیں ہے جس کی خاطر قرض اور ٹاشنہ کے کر سفر کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ پہلے بینڈ کائی جی سفر آ رام ہے ہوجا تا تھا، اب بینڈ نے انٹر کی جگہ کے لی ہے۔ یابوں کہ لیجے کے انٹر کو بینڈ کا ورجہ دے دیا گیا ہے۔ کرایے انٹر کا اور ڈ تہ بینڈ انٹر کا اور کرایہ بینڈ کا '' ایمن گویا کہ''' انٹری انٹر'' یا'' بینڈ ہی بینٹر'' جیسا کہ جا عد فی چوک و الی کی ایک دوکان کا سائن اور ڈوٹوت و بتار ہتا ہے' بیٹل ہی چہل''! الله تعالى كے نيك بندے ذاوآ فرت كے ليے الحال حسكا اتناؤ فير و نيس فراہم كرتے ہيں۔
ياكر پاتے جتنا اس خاكسار كے گھروالے خاكسار كے ليے سامان سفر فراہم كرنے كى كوشش كرتے ہيں ،
الحالي حسنا ورسامان سفر ميں ايك نازك سافر ق ہے كہ الحالي حسنہ جم آسانی نے فراہم ہوجاتے ہيں ،
الآسانی سے سامان سفر سامان معيشت فيس فراہم ہو پاتے ۔ آپ دوزے جيسے چاہيں ركھ ليس دوزگاد مكن ہے تمام محرف سلے ۔ ذكوۃ جنتی چاہد جيسے ہميک طفے كو قع ندر كھے ۔ الحالي حسنكا فقل و حمل فرى ثريق أ زاد تجارت ) كے اصول پر ہوتا ہے جوچا ہے جتنا چاہے جہاں چاہد ليا ہمامان معيشت الله كے كدونيا ميں ان كى ضرورت فيس ، آخرت عمل ان كى فيس سمامان سفر ياسامان معيشت كان كى فيس سمامان سفر ياسامان معيشت كے كو الله الله على ا

میرے لیے بھی کیا کم تکلیف دہ ہوتا ہے کہ سؤکرنا اور کی کامہمان بنا پڑے گا۔ اس

قبل کے مراحل بھی بچھ کم تکلیف دہ بیس ہوتے۔ بوے لوگ پریس کا نفرنس طلب کرتے ہیں
اور جھوٹ بچ طاکر منظمتن ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے پریس کا نفرنس خود بخود آن موجود ہوتی ہے
شڑکا کی تعداد ، جس ، جمر ، جس ، طید ، نیت ، کسی کی قیدنہیں۔ بھی صورت اُس وقت پیدا ہوتی ہے جب
آپ شامت وا محال سے بیار یا مصلحت آئر ذگار لیے جاں بجی ہوجا کیں۔ ہوفض مرض ننو ،
فذا ، معالیے ، گورکن تجویز کرنے پرآ ماد کو فوج واری اور وقت وقات پر بازی لگانے پرآ مادہ قبر ستان بھا۔ اور اس میں اس پر بحث کے مریض مرض سے مرایا معالی نے مار ڈالا۔ تیجہ بین کالا جائے گا کہ مرحوم ان کی تھیجت یا مشورہ پر گمل کرتے تو موت واقع نہ ہوتی اور کیا تجب مرحوم اپنے جائے گا کہ مرحوم ان کی تھیجت یا مشورہ پر گمل کرتے تو موت واقع نہ ہوتی اور کیا تجب مرحوم اپنے جائے ہوتے ہوتے وال

اس سر کا نفرنس کے لیے وقت اور سوقع کی کوئی تیر نیس نصر راہ کی زندگی کی مائندید: " جادواں پیم دواں بروم جوال"

رئتی ہے، میں کسی حال میں ہوں کہیں ہوں جوآ عمیا اُس نے فہمائش یافر مائش کی'' مالوثوف ہائے۔'' مجھ پر پھینک دی۔ بعض مجرموں کو حکومتیں پکڑنیس پانٹیں تو عام اجازت دے دیتی میں کدان کوجو خنص جہاں دیکھے جس حال میں پائے گوئی ماردے۔ بھی حال میر ابوتا ہے۔

<sup>1</sup> آثرزگار: يخشفوالا ومعاف كرف والا وخدار

بعض سفرا ہے ہوتے ہیں جن ہل سفرخرج بھی ملئے والا ہوتا ہے، لیکن سے ملکا آتی وہے ہیں ہے کہ اس کی اُمید پر جوقرض لیا جاتا ہے وہ بالاً خراُن قرضوں ہیں واضل حسنات ہوجاتا ہے جو فریقین قرض کی حیات میں اوائیس ہوتے ۔ شایداس خیال ہے اب بیٹجو پزیشش نظر ہے کہ جہال سفر کرنے والا اس امر کی تقعد این کرے کہ اس نے اس ورجہ میں سفر کیا ہے جس کا کر ابیطلب کر دہا ہے وہال بیٹھی لکھ دے کہ اگر وہ سفرخرج کے انتظار میں جان، جانِ آ فریں سے بیر دکر دے تو سفر خرج کی رقم ور عامی کس کے بیر دکی جائے !

اگرآ قات ارض و مادی سے بی نظی تو اکثر کچھ رقم بی ربتی ہے، لین ہے ای وقت مکن ہے جب آ قات ارضی و مادی کو دعوے بھی دوں اور ان سے بی کرنگل بھی جا کا ۔ میرا خیال ہے کہ بیس آ قات ارضی و مادی کو دعوے بھی دوں اور ان سے بی کرنگل بھی جا کا ۔ میرا خیال ہے کہ بیس آخرت کا سفر اس طور سے کرسکوں گا کہ منزل پر و تینی کے بہت دیر بعد بھی بہت کم لوگوں کو فجر بود کی سے میلے میں سفر قربی والے سفر کی فیر معلوم نہیں کیے تمام لوگوں کو جلد سے جلد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ لوگ آتے ہیں جنوں نے قرض دے کر جھے سے تعلقات بڑھائے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ سفر تا کی سفر تا میں اور ان پر زندگی کی سختیاں آ سان کرتا ہوں۔ افوا مات تقدیم کرتا ہوں۔ چھوٹے موٹے قرضے اور کردیتا ہوں۔ خاہر ہے ان تمام مصارف ہوں۔ افعا مات تقدیم کرتا ہوں۔ چھوٹے موٹے قرضے اور کردیتا ہوں۔ خاہر ہے ان تمام مصارف کے لیے متوقع آمد نی سے محمد انداز میں کہ بیانا قرض افر میں ہوئے کو نا میں رکھتا۔ جب تک اس فوقی ، فخر اور فرا فت کو لطف سے منا لینے کا سوقع نہ لیے جو فرض گے آتر جانے سے فعیب ہوتا ہے!

ال مبادک اور مقد کی موقع پرجیدا کریں نے پہلے عرض کیا سب سے پہلے قرض خواہ تشریف لاتے ہیں۔ فاہر ب ملک الموت کی کے ہاں برج کھیلے ہیں آتے۔ ہی ان کے کیا بغیران کی فرمائش یا سے الطف اور خوش ولی سے پوری کرویتا ہوں۔ وہ خوش ہوجاتے ہیں اور بڑے خلوص سے سفری فروق ہوجاتے ہیں۔ گاڑی ججو نے کا خلوص سے سفری فروق سے المیشن تک رفصت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ گاڑی ججو نے کا وقت قریب آتا ہے تو ہم دولوں کی آکھوں میں آئو آجاتے ہیں، لیکن ندا سے کے تفہر جا کی الا وقت قریب ہا کی تو اور وہ کھوی ہوں انجام ایک می ہوتا ہے۔ ہی ان انگارہ اور بہ جا کی قو دریا بن جا کی جرکے وجوہ کھوی ہوں انجام ایک می ہوتا ہے۔ ہی ان سے قرض میں اداکی ہوئی رقم ہی وہ ایک ٹیس لے لیتا بلکہ جرکی کا اور قرض تھی ہیر سے او پر ہوتا ہے۔

اس کے بارے میں یااس کے قرض کے بارہ میں بکھائی دھیت نمادرخواست کرتا ہوں کدوہ بھی میرے دوست کوادا کرنی پڑتی ہے۔ اقبال نے کتنے ہے کی بات کی ہے: ''ذرائم ہوتو سٹی بوکی ذرخیزے ساتی''

پروه لوگ آئیں گے جن کے احباب یا اس وارش یا اس کے آس پاس رہے التے وال کے کوئی جاڑے کا میلا بستر دے گا کردیے آئے گا اور برتوں کی بوری وہاں سے لیتے آ ہے گا۔ کوئی وو جار بچوں، بوزھیوں اور بعلوں کا ایک عایا ساتھ کردے گا کہ فلال کے ہال پہنچا و يجي گا۔ فلان محلّ من فلان كل كي تكوير جو مجد باس كے بازوير سے باكي ياواكي كو جو كل مرنی ہے أے چور كر سودوسوكر ناك كى سيدھ على على جائے كا ادركى سے يو تھ ليجے كاكد فلال صاحب كهال رج بين ، بس ان ك حوالد كرد يجي كار اگروه موجود شيس تو سائ عن ايك اللعي كركى دوكان بي و بال ينه جائي كا ايك صاحب الى اولادكى داستان سناكس كر، اور درخواست کریں گے کہ بی أے راوراست يرلانے كى كوشش كرون اوراس كى ميل بھى بتاديں كے۔ لینی یا تو میں أے یکھروے و بتا آئوں یاائے ہم راووالی لاؤں ، کھانا اور فرچہ می مرے دمدا محر کے چھوٹے بوے لائق نالائق بالغ نابالغ فرما کی سے اور دوسرے اس طور پر سنیں گے کہ اگر میں نے ان کا کہنا نہ بانا تو سب کے سب میری منشا کے خلاف اپنی اپنی شادی كرواليس كركدو يكية آب جبال جارب جي وبال شرفاء بحكى، وهوني سجى الت يول ك-كروش جماز ونددية لكي كاراية إيربان كركر عنداوية كالكاس كودن يكي بازرى كاشيوروزاند كيجيكا - لباس بحى مفتر مره بعد بدل بى دالي كا- نظم يادى فكرند يجرية كانوكرون كوروية ندبانغ لكية كامتاز جكرير بينف كوشش كيجيكا- جو الخة آسة ال ے تیاک ے ملے گااور جوندآئے اس ہے جی۔ دوت رڈند یجے گاڈ ہو فی سوسا کُن کا چداند ما تھے للية كايتقرير من قواه كواه على كر ه ك كن ندكا ية كار ندكى ادب كى فلال دليل عنا تداور فلال دلیل ہے تر دید سیجے گا۔ اور فلاس فلال دلیلول ہے شتائید سیجے گا نے تر دید ۔ گا بول کی ثوہ عمی نہ رے گا۔ کمبل برگز شروید ہے گا۔ فلال فلال کھیل ہوتا ہوتوسینما ضرور جائے گااور کھیل تتم ہونے ے سلے اُٹھ نہ جائے گا۔ چین کے برتنوں پر برگز نہ الحائے گا۔ دل گرفتہ چینی والاشعر محل نہ

یا ہے گا۔ طالب علموں ، مریضوں یا دونوں کے دشتہ داروں کو ملاح مشورہ دینے ہے باز دیے گا۔
گاڑی میں صرف اگریزی ہولیے گا اور دہی ہوئی اپر پر اکتفا کیجے گا ندار دو کے شعر پڑھے گانہ
عربی کی دعا کیں۔ یہاں گھر پر نہ کوئی مرض الموت میں جتلا ہوگا نہ کسی کے نام لاٹری نکلے گا۔
جب تک آپ واپس ندآ جا کیں گے نہ ہم کسی کو مار ڈالیس گے نہ ہم کوکوئی مار ڈالے گا۔ یہال نہ
آپ کی کری پر کوئی چینے گا، ندآپ کے کھنولے میں اڑھے آپ کی ردیوں کوکوئی ہاتھ ندلگائے گا۔
ہم ندون میں دو فطاجیجیں گے نہ روز اندا کی تاریختم قصہ غم یہ جاد واپس ندائش بینے گا!

میرے بال فقیر کی دعائے کے کھکانے کی کوئی چیز خاندان کے کی فرد کے پاس موجود شہو

فقیراد ددعائی کیاد سے سکتا ہے۔ کی کے بال کوئی چیز برائے تا مختانے کی ٹیز ہوتو لوگ کہتے ہیں کہ

ہے لھکانے کی چیز دل میں ایک گریز ہے ہوتی ہے کہ بے شحکانے کی چیز ہوتو لوگ کہتے ہیں کہ

کباڑ ہے کے بال سے فریدی ہے اور شحکانے کی رکھے تو فرماتے ہیں پڑر آئی ہے! ایک دفعہ چور ک

ہوگئ تو بال سروقہ کی فیرست دینے میں لوگ مانع آئے ، فرماتے ہیں پڑر آئی ہے! ایک دفعہ چور ک

ہوگئ تو بال سروقہ کی فیرست دینے میں لوگ مانع آئے ، فرماتے ہیں اپھا تکیے ہے تو دوسرے کے پاک

ہیزی آئی کو فعیر ہے ہوئی گان افعال نے کا ہے تو دوسرے کی چھر دوائی سالم ہے۔ ایک کا بحس قالم استا ہے تو دوسرے کیا ہی قالم اختیا ہے تو دوسرے کا اختیا اختیار میں کا اطال کر دیا جاتا ہے بعنی حکومت کو خطرہ کا سامنا ہے۔ جس کے معنی بحض الشیٹ آف ایر جنی کا اطال کر دیا جاتا ہے بعنی حکومت کو خطرہ کے۔ جس کے معنی بحض شریر لوگ ہے بھاتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہرا کی کو خطرہ ہے۔ جس کے ادود کا ایک اخبار ایر جنی کا مطبوم ادود میں اس لیے بتا دیا ہے کہ ایک صاحب کو پکھ دون ہوئے ادود کا ایک اخبار ایر جنی کا منامیوم ادود میں اس لیے بتا دیا ہے کہ ایک صاحب کو پکھ دون ہوئے ادود کا ایک اخبار لیے ہوئے آئے ، اورد دی ایک اخبار لیے ہوئے آئے ، اورد دی ایک اخبار لیے ہوئے آئے ۔ اورد کا ایک اخبار لیے ہوئے آئے ہوئے کہ ایک صاحب کو پکھ دون ہوئے ادود کا ایک اخبار لیے ہوئے آئے ۔ ایک ہوئے تا دیا ہے کہ ایک صاحب کو پکھ دون ہوئے ادود کا ایک اخبار لیے ہوئے آئے ہوئے آئے ہوئے آئے ہوئے کہ ایک صاحب کو پکھ دون ہوئے ادود کا ایک اخبار

'' كيول بحنى ذرايرة بتانااب تك توحيدرآ باد، بشمير، بزوده، رام پوروفيره كى رياسيس اسنيث او تى تھيں سياسنيٹ آف اير جنسى كدھرے نكل آئى؟'' جس نے كيا۔

"فوركرولكا، جمعة يرتى بندول كالركات معلوم بوتى ب يمكن ب الاسكار على المركة المركة ويرا المرجني "كرايا بوء"

اب یہ ہوگا کہ جس کے پاس جو چیز ہوگی دہ میرے جن بھی فیشلائز کردی جائے گی گھر کا
اطاشا آتا اور ایبا بی ہے کہ ایک وقت بھی ایک بی عازم سنر کے لیے فیشلائز بیش کاعمل درآ مہ
ہوسکتا ہے۔ اگر ایک سنر پر ہو اور دوسرے کو بھی یہ مصیبت چیٹ آ جائے یا اتفاق ہے کوئی معزز
مہمان رہزن کو دعا میں دیے تازل ہوجا میں تو پھر بھسا یہ اور دوستوں کی مملوکات کو فیشلائز کرنے
کی گھر کی جاتی ہے۔ میرے زد یک ساکھ کا مدار اس پڑئیں ہے کہ قبضہ بھی مالی معیشت کیا ہے۔
اس کا تمام تر مدار اس پر ہے کہ آپ کے لیے گئے اور کیے لوگ اپنی آبر وجان و مال فیشلائز
کردیں گے۔ ساکھ ٹو نے سے نہیں آتی اُفانے ہے۔ قد اکرے یہ بات آپ کی بچھ بھی
آجائے بھین اس کی ضرورت نہ چیش آئی اُفانے ہے۔ قد اکرے یہ بات آپ کی بچھ بھی

ا تے کا سامان لے کر سنر کرنے ہیں آپ پر ایک جیب کرامت کا اعتماف ہوگا، شلا آپ کا سامان ایک قلی لیے جار ہا ہے اور آپ دوسرے قلی کے چیچے چلے جارہے ہیں یا ڈبتے میں سے آپ کا سامان کوئی اُٹھا لے جائے تو آپ کو خبر نہ ہواور آپ کی دوسرے کا اُٹھا لیس تو ہت جا کیں ، لیکن اس میں کوئی مضا نقہ بھی نہیں ضدا کے نزد کی آپ اِلک گذگار نہ ہول کے۔ آپ نے مولویوں کی شاید وہ شل کی ہوگی کہ جب اللہ کا گناہ نہیں کیا تو اس کے بندے سے کیا ڈرنا۔ یعنی گویا کہ "سمجد کی چٹائی نہیں جے ائی تو موذن کی ہوی ہے آشائی کرنے میں کیا مضا نقدا

پکورنوں کی بات ہے خدائے بغیرہ پو جھے ہوئے "بتا تیری رضا کیا ہے؟" بھے ایک سنر پر رواند کردیا۔ بیروہ زبانی بھی جاتے ہے۔
میں پہچا ادر مہمان بن گیا۔ بیرے بارے میں ایک جیب افواہ بھیل گئی ہے ۔ بھے دیکے کر لوگوں کو بھی آنے گئی ہے، کین جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ایمانییں ہے قو چاہتے ہیں کہ بش انھیں ویک کھی اس بیر موقع ہیرے لیے بڑا مشکل اور کوگو کا بھنے گلوں۔ یہ بھی نہیں بوتا تو خود ہنے" لگ" جاتے ہیں۔ یہ موقع میرے لیے بڑا مشکل اور کوگو کا ہوتا ہے بیں کہ بین کا تھے وقت میرے سامنے کوئی اور نہیں بوتا تھا صرف ہوتا ہے بیں ہوتا تھا صرف میں بوتا تھا اس لیے جو سے بیر تو تع رکھنا میرے سامنے انسان نہ ہوگا کہ میری باتوں ہے آپ کو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے باتھ باؤں مارنے گلوں یا میری ہر بات پر آپ کو بھی ہوتا ہے کہ میری باتوں ہے آپ کو بھی آپ کو بھی ہوتا ہے کہ ہوتا ہے انسان نہ ہوگا کہ میری باتوں ہے آپ کو بھی آپ کو بیری خوش تستی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی آپ کو بیری بر بات پر آپ کو بھی ہوگئی ہے۔ جھی ہاتھ باؤں مارنے گلوں یا میری ہر بات پر آپ کو بھی ہوگئی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی آ ہے۔ میری باتوں ہے آگر زیادہ لوگوں کوئی آئے تو یہ میری خوش تستی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی آ ہے۔ میری باتوں ہے آگر زیادہ لوگوں کوئی آئے تو یہ میری خوش تستی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی آ ہے۔ میری باتوں ہے آگر نیادہ لوگوں کوئی آئے تو یہ میری خوش تستی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی آئے۔ میری باتوں ہے آئے کیا تھی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی آئے۔ میری باتوں ہے۔ آئے کیا تھی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی ہم آئے۔ میری باتوں ہے۔ آئی ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی ہوگئی ہے۔ جس انسانے کے باتھ باتوں ہوگئی ہے۔ جھی ہم بھی ہوگئی ہے۔ جھی ہوگئی ہوگئی ہے۔ جس ہوگئی ہوگ

اس کی پابندی عائدتیس کی جاسکتی فن کاراپے تا طب ہے ہمدروی رکھ سکتا ہے۔ تا طب کی توثی

تا فوثی کا پابندتیس ہوتا۔ایا نہ ہوتو و نیا ہی پیغیروں کی ضرورت پاتی ندر ہے بعنی عبد کا سب ہراانتھا لی ظہور میں ندآ کے۔ شایدای لیے اصولاً بیشلیم کرلیا گیا ہے کہ پیغیر بھیشہ فعدا کا بھیجا ہوا

ہوتا ہے اور اس کی تعلیم خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ وہ ظہور انسانوں تل میں پاتا ہے۔

انسانوں عی میں ہے ہوتا ہے اور انسانوں عی کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے طور طریقوں،

روایات خوثی نا خوثی کی کا پابند تمیں ہوتا۔ فن کار کا بھی بھی حال ہے وہ ماسکوکوسلام ندکرےگا۔

ماسکواس کے سلام کوخود آ ہے گا۔وہ ماسکوین سکتا ہے زائیدہ ماسکوئیس ہوتا۔

میری اس جم کی باتوں ہے تی پندادب کے احباب جھے پرتری کھاتے رہے ہیں ان جس ہے بہتوں کی قابلیت، بے جگری اور بے لوٹی کا قائل ہوں بعضوں کوتو جس قریب ان جس ہے بہتوں کی قابلیت، بے جگری اور بے لوٹی کا قائل ہوں بعضوں کوتو جس قریب قریب ان جس کے بیان کوئریز دکھتا ان جس کے بیان کوئریز دکھتا ہوں اور اس پر بیتین رکھتا ہوں کہ تی پندوں جس کے بیادگ ضرورا ہے ہیں جو بھر سے اس طرح کے معقا کہ کے باوجود بھے گردن زدنی نہیں بچھتے لیکن جس بھی کیا کروں ہیں شعروادب کونون فروا پنا جواز شریف میں ہے بیان بین کی کہا ہوں کونون اپنا جواز ہے گئے اور و فرون نہیں ہے کھا ور ہے شعرواوب میں، جس اشترا کیت کی تبلغ کو مور دورہ بھی سے بھی اس کی تبلغ کو مور سے دوست جھے ہے ہیں۔ جس اشترا کیت کی اہمیت کا بھی منظر مورہ بیس دورہ نہیں دے میں اس کی اہمیت کا بھی منظر مورہ بیس ہوا ہیں دورہ نہیں دورہ نہیں ہوا ہیں بھی اس کی اہمیت کا بھی منظر موادیک بی ایمی اس کوئیں ہوا ہیں بیان بی ہوں۔

یم آپ کے کہنے نہ بنی سکتا ہوں نہ ہنا سکتا ہوں۔ اس طرح کے کام ہندوستان
کی فلم کپنیاں یارو سا کے معما حب کرتے ہیں۔ میں ای وقت ہن سکتا ہوں یا ہنا سکتا ہوں جب
میرادل چا ہے گا۔ اوب برائے اوب اورادب برائے زعدگ کے پیچیر میں نہ پڑنا چا ہے۔ بیطرح
کے معمر مے ہیں جن پرکائی طبع آزمائی ہو چکی۔ اوب او یہ کا اوراد یہ کا اوب جواب دو ہوتا ہے
کی اور کا نہیں، زعدگی کا بھی نہیں۔ شامر اور او یب یا فض زغدگی کو تازگی اور تو اتائی بخشا ہے۔
زندگی تو زندگی کے سوا کچر بھی نہیں آ دی یا فض سب کچھ ہے وہ نہ ہوتو ساری کا نتا ہے تھن ایک

### نمی گویم دری گلشن گل د باغ و بهار از سن بهاراز یاروگل از یارو باغ از یارو یارازمن 1

مبمان ہی کے فرائف ادا کرنے کے سلسلہ ش میز بان کے اصراد یہ مجھے ایک بار ڈنو ل کا ناج و یکنابرا۔اے آب تقاضائے فطرت بتا کیں یافن یا عبادت۔مردوں کا اچنا مجھے کی طرح خیں بھاتا مجھے تعجب نہ ہوگا اور آپ کو ہدروی بھی نہ ہوگی اگر اس برعقیدگی کی سزاد ہے کے لیے تمام دنیا کے دیوانے یافرزانے بھی برٹوٹ بزیں اور میری بوٹیاں پیل کؤوں کو کھلا دیں۔ میں زنوں کو و كيدكريون عي كيا كم خرسند بوتا بول كدان كاناج د يكيف يرجبور كياجاة ك ين جب بحي مهمان بذا بون تومیز بان کی بذهبیبی کا خیال کر کے اپنی پسندیا نا پسندیان کی پسندیا ناپسند پرتر جے ویتا ہوں۔ یمال تک کدکھانے کی میزیروہ زیردی میری پلیٹ میں اپنی پند کی کوئی چیز ڈال دیتا ہے تو میں اے زدوکوب بھی نہیں کرتا۔ وہ اسینے تصنیف کیے ہوئے اشعار سنا تاہیۃ خون کا محونث نی کرئ بھی ليتابول ديرامقيده ب كديمز بان في عندياده مهان في شر الرف ادرايات كاخردت مولّى عد میری میز مان بزے خلوص وخو بیوں کی ایک عزیز ومحترم خاتون تھیں۔ مورتوں کے بارے میں بیرے جوبعض نا قابل رشک خیالات بخط متنقم واقع بیں موصوفہ کا لحاظ کر کے ان میں جہاں تماں ہے گولائی دے دیا کرتا ہوں۔ یماں تک کدان کےاصرار پر جھے پردونشیں خواتین کی محفل میں بردہ کے پیچھے بیٹے کرمیلا دہمی بڑھنی بڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کداس دن تک اپنی دانست میں، میں نے اٹی بنجدگی، قابلیت اور شخصیت کا جتنا سر بایدایمان داری بائے ایمانی ہے جمع کیا تھاوہ سب خواتین کی نظروں ہے گر گیا۔ بیری نظروں ہے بھی۔اس کے بعدے میں جب کی اجنبی خاتون سے ملما ہوں قوسب سے بہلے یہ یہ: لگانے کی کوشش کرتا ہوں کدوہ اس محفل میں سوجود تھیں یانیں اورنیں تھیں تو کہیں اب تو میلاد بڑھنے کی فر مائش ند کرمیٹیں گی۔ میں محستا ہوں کہ تحی مخص کے لیے بیکوئی قابل فخر بات نہیں ہے کداہے دیکھ کرخوا تین میلاد پڑھنے کی فرمائش كرنے لكيس اافسوں ہے كەمىر اوغد غريمى دورنيس بواراس من خواتمن كا تناقسورنيس ہے جتناميرا 1 رجد: من رونيس كبتاك اس كلفن من محول الماغ اور بهاداب كهيم رى اور عدا البدايين موں کہ) بہار ہویا پھول ہو باباغ ہو باخور بار موسید سے برے بار (محبوب) على كى وجد يہ ہل۔ اس لیے کہ خواتین کی فرمائش کے بارے میں کوئی بھی یقین سے نہیں کیدسکتا کہ کب وہ کون ک فرمائش نہ کر بیٹیس گی اور میر سے دل میں یہ بات بیٹھ کی گئے ہے کہ وہ جھے سے میلا دخوانی تک کی فرمائش کریں گی ۔ نکی سبب ہے کہ خواتی سے میر سے تعلقات کا فقطہ خط کے داستہ پر گا مزن نہیں ہو پا تا۔ زخوں کا ٹاج دیکھنے نہ دیکھنے پر دریائک بحث ہوتی رہی اور ظاہر ہے خواتی سے دریائک بحث کیجے تو خواتین تی جیتی ہیں۔ میں کہتا تھا:

"كياآپ نے اپنة تمام مهمانوں كے ليے لازى قراردے ركھا ہے كدوه زخوں كا ناخ ديكھيں يا جھين مى كوئى الكى بات دكھ پائى ہے كہ جب تك ميں زخوں كے ناخ ميں تركت شركوں آپ نہ جمن ليس كی شديں گی آخر آپ زخوں كا ناخ د كھنے پر كيوں مجود كرتى ہيں۔ آپ مجھے تن كا ناخ بھى تو نھا كتى ہيں۔ ده كيون نيس؟"

فرمایا" بحث کرنے سے کہا ماصل بھی کانائ نچانے کے لیے جھے آپ سے بہتر لوگ پہلے میئر ہیں۔ آپ کو زفو رکانائ و یکنا پڑے گایا آپ سکام آئے گا۔"

يل في الله جناب آب و خضب رقى بين "العنى كوياك" بقول كل بكاول": "جونائ تيا وَناجِي بون!"

فرمایا: "اور کیا۔اب آپ کے عقل بھی آ چلی ہے اور موڈ بھی ہے بس دیر شکیجے چلے چلے ۔"

على في كمان فيربح بعلوايدا"

محفل ملى پہنچا تو زخوں نے مهارا بجوابیائر تیاک فیرمقدم کیااورائی نے یا دھن میں کدمیرے پاؤں اُ کھڑ گئے جھے اپنے ایک دوست کا واقعہ ندیاد آگیا ہوتا تو زخوں نے جھے باری گرایا تھا۔ وہ واقعہ میں ہے کرایک موقع پراپنے دوست کے احزاز میں" گارڈ آف آز" دیا گیا۔ افسر نے ڈبٹ کردستے کوآ واز دی تو یہ چو تک پڑے اور" آئی بگ میر پارڈن!" (خلف معاف فریائے گا!) کہ کرایک طرف ہو گئے۔ افسر نے دوسری پار الملکارا تو فلطی محسوس ہوئی جواب دیا "فرینڈس" اس کے بعد" مؤکر بھی ندد یکھا ترے دیوانے نے ا"

ز منح قر كت منطقة كات تاليان بجات اور بما وَ بَا تَ رب من بكى ..

#### "بيغار باأكر جا شارب بواكي"

عورتی ناچتی کاتی میں تو ول میں پھھا ہے جذبات اُ مجرتے ہیں جن کاتعلق خدا ہے در زعورتوں سے یا پھرترتی پندوں سے ہوتا یا ہوسکا ہے۔ مردگاتے بجائے ہوں تو ول کو مجھا کےتے میں کہ خدا کی عبادت کررہے ہیں یا کسی انسان کو پکڑ پایا ہے اسے بھون کر کھانے والے ہیں زفوں کاتاج و کھی کرتو بجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کیجے اور کہاں جائے۔

ای اثناص خدا کا کرنااوراس خاکسارکا بجرنا بکھالیا ہوا کہ خاکسارکی نظرایک مورت پر جاپزی جوابے چھوٹے چھوٹے بچ س کوسنجا لے سیٹے ایک سست چیٹی ہو کی تھی۔ زنخوں کا ناج دیکھ کرینچ خوش ہور ہے تھے، یکھ سہمے ہوئے تھے اور یکھ

"موجرت في كرونياكيا يكيا موجائك"

اس ورت کی آنکسیں مجھے فیر معمولی نظر آئیں۔ یس نے اتنی خوب صورت، پاکیزہ بتحری اور کھری اور کھری آئی خوب صورت، پاکیزہ بتحری اور کھری آئیسیں بھی پہلے ندد یکسی تحصیل ۔ بداختیار فاری کا پیشم رز بال کہ زکمیں کرشتم رفع آسودہ کہ ناکہ زکمیں عالم آشوب نگاہے سر را ہم مجرفت 1

تھوڑی در کے لیے میں ان آتھوں کی براوراست گرفت ہے چھوٹ کرای شعر کی گرفت میں ہے دست و پا ہوگیا۔ بیشاعری بھی کیا بلائے بدہ کہ ہم کو کیل اور فیس دہنے و بتا نہ موضوع کے اعتبار سے نہ فارم کے اعتبار سے نہ موقع کل کے اعتبار سے نہ فلک اور تا ٹرات کے اعتبار سے نہ فلک اور تا ٹرات کے اعتبار سے نہ فلک اور اعتبار سے جہال جائے جہال کا فیے معلوم ہوگا ہے بہت پہلے سے بہنچ ہوئے جیں۔ انسان کے سامنے نہ ستر اولی چیش جاتی ہے نہ کے درک نہ کو اور انہ بیا گے۔ انسان کے سامنے نہ ستر اولی چیش جاتی ہے نہ کندر کی نہ کو اور انہ بیا گے۔ کا اور انہ بیا گے۔ کا اور گے۔ اور گے۔ کا اور گے۔ اور گے۔ کا اور گے۔ کیا گے۔ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کرانے کیا گیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ کی کر کیا کہ کیا کہ

مجھے خوب صورت آ تھیں دیکھنے کی نہ تمائقی نے خوب صورت آ تھوں کو اپنانے کا کوئی ایساد لول قا کر لوگوں کے چھرا ہونگا چرتا۔ چراس آ خت کے نازل ہونے کا سب کیا تھا؟ عاشق اور ایساد لوگوں کے چھرا ہے تھا ہونگا ہے گئے مالت جی گزرگیا تھا کر کیس گاہ ہے کی عالم آ شوب نگاہ نے بھے داستے جم اپنی کرنے ہیں اپنی کرنے ہیں لیا۔

مرفت میں لے لیا۔

خور کھی وونوں ناممکن ہوجاتی ہیں اگر ان پرفور فرمانا شروع کر دیا جائے اور یکی انجام بیرا ہوا۔ یمی نے زخوں کی طرف ہے توجہ ہٹا کر اپنے دل و دہائے کا جائز ولیا تو معلوم ہوا کہ گدھے نے کھیت کھانا شروع کر دیا تھا۔ بیفقر و ذرائر تی پسندانہ ہوگیا، لیکن کیا کروں میں اس کے لاشعور ہے مجبور ہوگیا۔ جہاں ایک نامعلوم شاعر جگالی کر رہاتھا۔ یعنی:

> تیرے آہوئے چھم نے اے شوخ میری کھید حیات چے ڈائل

ميس في الفورائ ميز بان عدروع كيادر يو جها" وه عورت كون تي ؟"

انھوں نے کہا کہ ' ووقلہ ہی جن رہتی ہے دوسرے تیسرے ملنے آ جایا کرتی ہے۔ شوہر کارخانے میں ملازم ہے۔ میاں بیوی گئی ترشی ہے بسر کرتے ہیں۔ "

اس کے بعدی وہ کمی اور ہے گفتگو کرنے لگیں۔ میرا جوثی مشق دھیما پڑنے لگا۔ بیس نے کہا،'' ہونہ ہو میں ہی حمالت میں جنلا ہوں۔الی آتھوں والی کی تفصیل اس نٹر معرا میں!''

کھدر بودش نے تھوڑے ہے بینترے ہے ہو چھایایوں کہے یو چھای کہ''اس کا تکھیں کیسی ہیں؟''

أنحول نے محبرا كرمورت كى طرف ديكھا اور فورا بى مطعئن ہوكر جواب ديا،" ٹھيك تو چيں۔"

> عى فى أكاكر يوجها: "فيك سة بكى كيامراد ب؟" يولى: "كى كرمعتوى بين بن "

عمل نے تھے ہوئے ڈپلومیٹ کے انداز ہے آئ پائ کے لوگوں سے بھی موال کیا۔
کی فق نے کوئی ایک بات نہ کئی جس سے بھے اطبیتان ہوتا کہ میراعشق آتش نمرود میں ب
دھڑک کود سے گا۔عقل سے رجوع کیا تو اسے محوقا شائے لبوبام تک نہ پایا۔عقل ہی جوتھمری
اسے بیا تدیشرد ہا ہوگا کہ بالائے بام ہونا مجمی فطرہ سے خالی نیس۔مکن ہے کوئی دد پہر میں نگے
یا دُس کو شھے پر چڑھے اورا سے دھیل دے ا

اس تمام بقراطیت کا خلاصہ یہ کہ برے دل جس یہ بات آتر گئی کدان آتھوں ہے متعلق جتنے ادفیری جھڑے مقدر جس ہوں گے جس انھیں جس محکمت جانے کے لیے پیدا کیا حمیا ہوں۔ اس لیے جھے کفن باندہ اور حق بخشوالینا جاہے الیکن جس دہشت پہند ذرایوں ہی ساواقع ہوا ہوں۔ جس نے رائے عامہ کے سامنے سرجھادیا اور حشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کدرائے عامہ نے سامنے سرجھادیا اور حشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کدرائے عامہ نے سامنے سرجھادیا اور حشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کدرائے عامہ نے سامنے سرجھادیا ورحشق ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کدرائے عامہ نے سامنے سرجھادیا ورحش ہے بازآ حمیا باوجوداس کے کدرائے ماریخوں کی محفل جس ان گئی آئی !

(1\_ماية ، خاص فبر كرا بي 1949 ، 2-احتاب ماية 1952-1948 كايى)

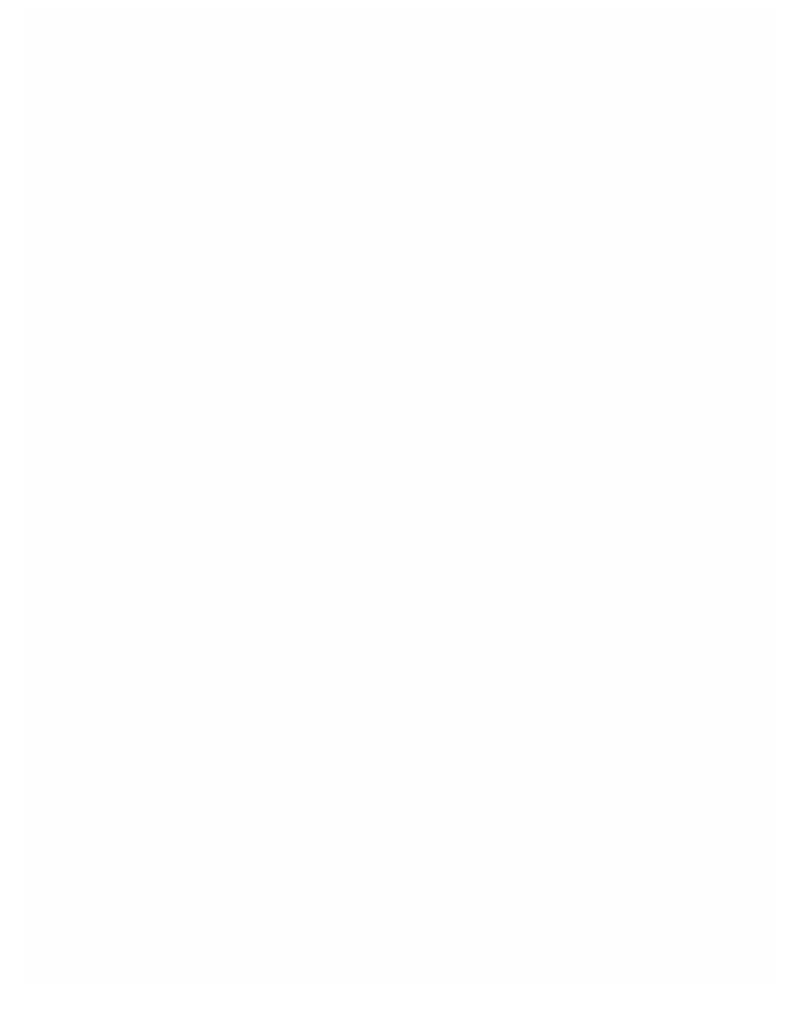

## وہ خط جو پوسٹ جیس کیا گیا شاگردکا خطاستاد کے نام

تویت کے خطوط کا جواب فردا فردا نہیں دیا جاسکا اس لیے یہ خط سارےاستادوں کے نام ہے۔

میں اس وقت اپ آپ کواس پر ماسور پاتا ہوں کد جھے اپ استادے جو مگایت پیدا ہوئی ہواس کوایک ایسے خط باسمنسون میں بیان کروں جو لکھاتو گیا ہو، لیکن بیجانہ گیا ہو!

استادے مراد وہ ہزرگ ہیں جضوں نے بھے لکھنے پڑھنے ہے آشا کرایا اور وہ ہمی استادے مراد وہ ہزرگ ہیں جضوں نے بھے لکھنے پڑھنے ہے آشا کرایا اور وہ ہمی ہو کے ہیں جو بھے ہیں جو بھے ہیں جو بھرے کرانا اور طرح کی دہائی دیتے ہوئی اسکھاتے ہوں۔اس دخت صرف ان کا حال سنے جضوں نے بھے کھیا پڑھنا ہے جات کہ مان کھتا پڑھنا کھیا ہے گایا ہم ان کھتا ہوئے کہیں اور سے کہیں اور سے بھی گایا پڑھ لیجے گایا ہم ان میں سے بعض کے کرتب دکھاتے یاد کھتے ہوئے خود کہیں گرفتار کر لیے جانے پراکھا کیجے گا۔ تجربہ سب برامعتم کہلاتا ہے۔

وہ بزرگ جنموں نے مجھ کولکھنا پڑھنا سکھایا ان کی بھی بہت ی اقسام ہیں مثلاً وہ صاحب جو بچھے برابرر ہاتے اور ہروقت ہیا کرتے تھاور تھک جاتے تو ایک بدرعا کی دیے کہ ان بن ایک بھی قبول ہوجاتی تو آج بن ایدائیدر ہوتا جس سے لوگ دلوں بن بناہ ما تھتے اور
مائیکر دفون پر دف سے اس رٹائی اور پٹائی سے برا طیہ سنور گیا اور ذہن ننے ہوگیا یا جنوں نے جھے
دحمکا کر یا جائے پاکر بری عاقبت اور اپنی و نیاسنواری، ان بن سے کسی ایک کو چھوڑ و بنایا کسی
ایک کے بیچھے پڑ جاٹا ان کے ساتھ بافسانی ہو یان تو آپ کے ساتھ صریحی بافسانی ہوگی اس
لیے بن سمنا سب ہے بھتا ہوں کہ ان سب کے بارے بن جھے جو کہنا ہے جت جت أسے آپ کا
ظاہر کردوں۔ نکی کرکے دریا بن ڈالنا مشہور ہے جس طرح تطاکھ کر پوسٹ نہ کرنا اور ریڈ ہو کا
اسے نشر کردیا آج کل کا دستور ہے۔

اک ارڈش تنی مرے سارے بدن جی تھی کا صداق بن جاتا۔ چنانچ ہم سب اپنے اپ گھروں سے پچھے نہ بچھے جراچھ پاکر لاتے اور سولوی صاحب کوان کی بیوی سے سرفراز ہونے سے بچالیتے۔

ویماتی اسکول میں ، می نے ایک شوالہ می تعلیم پائی ہے جبال ایک پنڈت می دان جرساری کلاس کے سامنے اشکوک پڑھا کرتے تھا ور تھوڑ نے تھوڑ نے وقفدے پوجا پاٹ کے لیے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڈ کر کھڑے ہوجاتے ۔ اسکول ختم ہونے پراور بھی بھی دوران اسکول میں پرشاد یعن تمرک تقسیم کرتے ہم سب قطار ہائد ہ کر کھڑ ہے ہوجاتے ۔ اُن کی ایک شمی میں تمرک ہوتا جس میں سے ایک ایک چنکی وہ ہرلا کے کو بلا تفسیعی غذہب وسلّے دیے تمرک میں بھی بتا ہے کا بھوراہو تا اور بھی مرف راکھ۔ پنڈت بی کے ہاں مندوسلمان کی کوئی تخصیص نیقی۔البتہ جوزیادہ مقرب ہوجاتادہ پرسادیس متا ہے کا پُورا پا تا اور جس کا درجہ کم ہوتا وہ صرف را کھ پاتا۔ پنڈت بی کواردو بالکل نہیں اور ہندوستانی بہت کچھ آتی تھی۔ ایک جملہ میں کمرو کا لفظ آیا تھا، میں نے پوچھا۔'' پنڈت بی کمرہ کے کہتے ہیں؟''

فرمایااوراس طور پر گویا بچھے بتا ہے ہے راکھ پرمعزول کردیا تھا، "ارے مورکھ، یمی کمل، کرہ ہے'' اور میدیات نحیک تنتی بورب کے دیماتوں میں کمل کو کرہ بی کہتے ہیں۔

اگریزی اسکول میں بھے جن ماسروں نے پہیاناان عمی بھی ایک پنڈت ہی تھا ور دوسرے بیڈ سولوی صاحب۔ پنڈت ٹی ہے تھے یہ شکایت تھی کدوہ میری ریاضی وائی پرائیان نہائے تھے اور بھیشہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تم شین قاف نہ چھوڑ و گے ریاضی کیا تم کو دس تک بھاڑا بھی ٹھکا نے سے ندآ ہے گا۔ بھے اس پر فسد آتا تھا کہ شین قاف کوریاضی سے کیا سروکار۔ علی نے بنڈت بی کو یہ بتانے کی بزار کوشش کی کہ جب بھی فرگوش اور شکاری کئے کی دوڑ ہوگی میں نے پنڈت بی کون نہ بھا گئے رکا ضورہ جائے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر چھے گا اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر پہنے کہ تھے نے گئے اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر پہنے کی اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر پہنے کی تھے تھے اور جب بھی کوئی کیڑا ستون پر پہنے کے گئے دور ہوائے گا۔ پنڈت بی کہتے تھے اس بیٹوز زبان کا بھیر ہے دریاضی کواس سے کیا سروکار۔ "میرطال پنڈت بی اور بھی بھی اسٹ بھیر کے اس العرری !

ہیڈ مولوی صاحب فاری پڑھاتے تھے۔ ان سے جھ کو یہ گلہ تھا کہ گھنٹہ بجا اور وہ
پڑھاتے ہوئے کرہ میں داخل ہوئے گھنٹہ ہوااور پڑھاتے ہوئے کرہ نظر گئے بعضوں کا
خیال تھا کہ مولوی صاحب کوئی عمل پڑھتے تھے اور جنات کو قابو میں لانا چاہتے تھے عمل میں پچھ
الکی نچے او نچے ہوئی کہ مولوی صاحب خود جنات کے قبضہ میں چلے گئے۔ اب جب کہ میں خود
الکی نچے او نچ ہوئی کہ مولوی صاحب خود جنات کے قبضہ میں چلے گئے۔ اب جب کہ میں خود
الپنے آپ میں جنائی آ ڈارمحسوس کرنے لگا ہوں، میں بجستا ہوں کہ مولوی صاحب کی عربی، فاری
کی قابلیت بے نظیرتھی۔ ان میں مجھے صرف ایک نقص نظر آ تا تھا یعنی وہ پڑھاتے تھے بہت باوضو
ہوکر۔ وہ ویجیدہ یا گہری بات گرامرے واضح کرتے تھے، اور اس سے بھی باز آتے تھے تو ان کا

پڑھانا، بنانا وعظ کی نوعیت افتیار کر لینا۔ گرامر مجمی سیری مجھ میں ندآئی اور وعظ منے کا ش مجمی سزاوار ندانعا۔

اسکول میں سرا سابقہ ایک ڈرانگ ماسٹر سے تھا جو بلطی کمی بختے نہ تھے۔ وہ اپنے
ساسنے ڈرانگ بنواتے تھے اور ہاتھ بحرلمی پنسل ساتھ در کھتے تھے۔ جہاں سری انگلیوں نے دعاول
ان کی انگلیوں نے لبی پنسل رسید کی۔ ایمی صورت میں معزوب انگلیوں سے جو شکل بنتی تھی وہ
یقینا وہ نہ ہوتی تھی جس کی شکل مد نظر تھی ، لیکن سیر سے در دناک اور ماسٹر صاحب کے خصد تاک
چیروں کی کولیشن منسٹری ضرور بن جاتی۔ مجھے شکا ہے تھی کہ وہ میری انگلیوں کے بجائے سرے
پیروں کی کولیشن منسٹری ضرور بن جاتی۔ مجھے شکا ہے تھی کہ وہ میری انگلیوں کے بجائے سرے
ہاتھ پاؤں کو اپنی پنسل کی توجہ کا مرکز کیوں نہیں بتاتے وہ کہتے کہ جس عضو کا قصور ہوا ک کوسڑا
دیگی چاہیے۔ میں خاصوش ہوجا تا اس لیے کہ اس طرح کی مزدا اگر واضعان تا نون کو مطوم ہوجا آل
تو پیرانسداد جرم بی ٹیس استیصال جرم بھی ہوجا تا اور میں بجتنا ہوں کہ اس پر جم میں سے شاید ی
کو کی اب بھی راضی ہو!

کافی پہنچاتو یہاں بھی طرح طرح کے مولوی اور پنڈتوں سے سابقہ ہوا۔ان جی اکثر ایسے تھے جن کواستاہ تو کہ سکتے تھے معلم بھی نہ کہ سکتے تھے جی، پر وفیسر اور ماسٹر جی فرق جھتا ہول۔ دنیا جی پر وفیسر خال خال اور ماسٹر جس کا ٹوٹا بھوٹا تر جر معلم ، بے شار ہیں۔ اگر پر وفیسر ی کے معنی نظر بندی اور ہے جازی کے شہوتے ہوں ، تاش اور سسرین سے بازی گر بھی تو پر وفیسر ی کہلاتے ہیں۔ جی آیک ایسے پر وفیسر سے واقف ہوں جو بیر سے کا لیے کے زمانے جی کتا ہیں ، کا بیاں اور اسٹیشری بھی فروفت کرتے تھے ہیں ڈیل کا بیاں اور اسٹیشری بھی فروفت کرتے تھے اور روشن مقوی دماخ بھی اور کہتے تھے ہیں ڈیل پر وفیسر ہوں بروس میں کا بیاں اور اسٹیشری بھی فروفت کرتے تھے اور روشن مقوی دماخ بھی اور کہتے تھے ہیں ڈیل پر وفیسر ہوں بروس میں کا بیاں اور اسٹیشری بھی فروفت کرتے تھے ہیں اور روشن مقوی دماخ بھی اور کہتے تھے ہیں ڈیل پر وفیسر ہوں بروس میں کا بیاں اور اسٹیشری بھی فروفت کرتے تھے اور روشن مقوی دماخ بھی اور کہتے تھے ہیں ڈیل سے دماخ روشن ہوتا ہے۔

میرے زمانے کے آیک پروفیسر کیائے عصر سمجھے جاتے ہے ان کی د مافی اور انظای ملاحبیس اس صدی کے قوادر جس شار ہوتی تھیں ان کے پیرد بورڈ تک ہاؤس کے انتظامات بھی سے فرض بیجھے کرو کے انتظاب پردوطالب علموں جس جھڑا ہوا۔ ایک لڑکا دور سے پردفیسر کے مکان کی طرف آتا ہوا نظر آیا، پردفیسر نے وقا و تاب کھانا اور طالب علم کو دشنام زیر لبی سے یاد مکان کی طرف آتا ہوا نظر آیا، پردفیسر نے وقا و تاب کھانا اور طالب علم کو دشنام زیر لبی سے یاد کرنا شروئ کیا۔ لڑکا قریب پہنھا تو بڑھ کر مگلے سے لگالیا، صوف پر بٹھایا، خودصوف کے بازو پر

بين كا بول:

" تم سے تو ما قات کو آنکھیں ترس گئیں، آج کل کس وُھن میں ہو؟ کھانے میں مرجیں یا کھیاں تو نہیں ہوتی ؟ اگرتم فوج میں بحرتی ہوجاؤ تو میں اپی روح کو چھ میں رکھ کر کہتا ہوں تم کو دکوریا کراس ل جائے گا۔ تم کو یکا گانا پند ہے یا کبڈی؟ میں نے حال ہی میں ایک گانا تصنیف کیا ہے اس کا پہلا تکوایہ ہے ......

بلی می تکری ای تی کدار کارونے لگا۔

فرمایا '' محبرا دُنبیں کمی کے دالدین تمام عرز ندہ نبیں دیجے۔'' لڑکے نے محبرا کررہ نابند کیا اور کمرہ کا قصہ چیٹرا تو پر دفیسر صاحب نے فورا ہی ٹوک دیا۔ یولے:

> " میں خوب جانتا ہوں وہ برائی محقق ہے۔ جب سے بورڈ تک ہاؤی میں آیا ہے جو پر طال حرام اور حرام طال ہو گیا۔ تم کوشاید میں معلوم نہیں تمحارے آنے سے پہلے ہی میں نے اُسے جہنم رسید کردیا اب تم کرہ پر جاؤگے قواس کا نام نشان تک نہاؤگے۔"

الزكاخوش خوش كره پرواپس آياتوه و كنجاجس كويجنم رسيدكر يك شے اطلاع باتے بى اس كو يمى د شنام زير لمى سے يادكيا۔ فرق صرف اتنا تھا كداس و فعدائے كو يمى شال كرليا تھا۔ برآ مدہوئة قبل اس كركز كاستحطاسے كلے سے فكاليا اور آتكھوں ش آنسو بحرلائے بولے:

> "ابا وسبلاً مرحبا ،خوب آئے۔ ہی تو تم کورات کوخواب میں دیکھا تھااور اُچھل پڑتا تھا۔ کیا بتا کال جب سے بیر مجدہ قبول کیا ہے خواب دخور حرام ہوگیا ہے۔ کاش بیر مجدہ تم کو تفویش ہوتا اور ہی تو اس پر تیار ہول کرتم عی بیکام سنجا او بچھ سے دریافت کیا گیا تو ہی تمہارات نام چیش کروں گااور میرا تو ایمان ہے کہ انتظامی سعاملات اور ہم لوگوں کی برخاتی بحالی سب تم لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا چاہیے۔"

لڑے نے کمرہ کا تضیہ چیزنا جا ہاتو فوراٹوک دیاادرکہا: '' جم نے تو تمحارے آنے سے پہلے ہی آئے نکال دیا۔ تم بیری آ تکھوں کے فور ہواور دل کے سرورتم اظمینان سے کمرہ پر قبضہ کر واور تمحارے تی جا ہے تو میرے ہاں چلے آؤ۔ یہ سب جوتم و کیمتے ہوتمحارے ہے جم تو روی نظام معاشرت کا قائل ہوں، معاشی مکیت خدا کے ہاں لے کر کیوں جا ہے؟''

لڑکا کمرہ پہنچاتو دونوں بی فوج داری ہوگئے۔اباسشنٹ نیوٹر پروفیسر کے ہال پہنچ۔ ان کی پذیرائی بھی ای زیرو بم سے کا گئی جس سے طلبا کی کی گئے تھی۔ بوئے:

"خوب ہوا کدآ گئے۔ یمی تو استعفیٰ دینے جارہا تھا۔ در شدان دونوں کو شہریدرکیا جائے۔ یمی صرف تمحاری دائے کا ختطر تھاادر میں تم کھا کر کہتا ہوں تمحارا میں اتفاحر ام کرتا ہوں کدیمی جا ہتا ہوں کہ جب میں مروں تو تم تی مجھے تبر میں اُتارو ۔ بس آخری خدمت بیرے لیے بی ہوگی اور دنیا میں دکھائی کیا ہے، آؤمی تم کوایک تقریر کا حصد سناؤں جو ....."

اسشنٹ ٹیوٹران ہاتوں ہے واقف تھے انھوں نے بات کا نتے ہوئے کہا: ''آپ کوچا ہے تھا مجھ سے صورت حال دریافت تو فر مالیتے۔''

يروفيسرنے جواب ديا:

"مورت حال کا کیا سوال؟ دونوں صورت ہے بد سعاش معلوم ہوتے تھے میری آنکھوں کی پہنی ہم اس کا خیال ند کرو۔ پر طالب طانہیں ، جبوٹ ان کی محمیٰ بی ہے۔ میں ان کو رٹیل کے ساستے بیش کروں گا اور بیکوں گا کہ ان کو تکالا جائے یا بیر استعمٰیٰ لے لیا جائے اور بینئر فیوڑتم کو بنا دیا جائے۔ میں بوڑ حاجوا، میں اس جھڑے میں کیوں جٹلا رہوں۔ میں تو دنیا کا چکر میں بوڑ حاجوا، میں اس جھڑے ہے کہ کی ایک کمینی نے جھے اسٹیج ڈائر کٹری تھوں بین کے درویشوں کے تھویش کی ہے، لیکن بیر اارادہ ہے کہ میں خراسان کے درویشوں کے تھویش کی ہے، لیکن بیر اارادہ ہے کہ میں خراسان کے درویشوں کے

ساتھ ادھراُ دھر گھومتا مجروں اور حقہ پتیار ہوں۔ باباریکا ہم سنجالو۔ جب تک ریکا ہم تم نو جوانوں کے ہاتھ جس نددیا جائے گا اسلام خطرو سے باہر نہوگا اور جب تک اسلام خطرے سے ہاہر نہوجس آب سے کیسے باہر یوسکتا ہوں۔'' ان پروفیسر صاحب نے کلاس جس کورس مجھی نہیں پڑھایا۔ ان کا مقولہ تھا کہ: ''کورس تو غجی پروفیسر پڑھاتے ہیں۔''

طالب علموں سے كہتے:

" میں تم کوالی باقی بنانا جا ہتا ہوں جن کے بغیرزندگی میں تازگی اور فرسی نبیں آتی مثلاً تم کو معلوم ہے نوشیر دال عادل کس متم کے خضاب لگا تا تھا اور کلو پیٹر اکا اثر اجذا کے عاروں میں کہاں کہاں اور کس حد تک

نايال ے؟"

می شعری وضاحت کے لیے کوئی طالب علم بہت مضطرب ہوتا تو پرونیسرصاحب بمیشرالیادقت مقرر کرتے جب سورج غروب ہونے میں چند کھوں کاوقفہ ہوتا۔ یجہ بینتا تے تھے کہ: "بیوفت: وال آفاب اور عروج فکرانسانی کا ہے۔ حضرت ابراہیم طیل الشاکو معرف بالی ای وقت ہوئی تھی۔"

لین ادھ مورج مُروب ہوا اُدھر پرونیسر صاحب عبادت الّبی کے لیے رفصت ہو گئے۔ پرونیسر صاحب ہے کی حم کا سوال کیوں نہ کیا جائے جواب بیدو ہی دیتے تھے جوان کو از پر ہوتا ان کی اس حرکت پر آپ جتنا منطق یا مستعب ہوتے اتنا تی ان کے جوش وفروش کا پار ہ اونچا ہوتا جاتا مشکل آپ بیدر یانت کریں۔

" پروفیسر صاحب فلال تحریک کے بارے می آپ کا کیا خیال ہے؟" پینی الفور جواب دیں گے۔

''میں خوداس متم کی تحریک کابانی رو چکا ہوں۔ اُس زیانے میں ایورسٹ کی چڑھائی کا بڑا چرچا تھا کیلاش پر شکرت میں ایک نہایت ول محل لقم ہے جس میں کیلاش کو ایک حسیدے تشبید دی گئے ہے۔'' یہاں ہے وہ کوئی ایک نظم پڑھنا شروع کردیں ہے،جس بیں کوتر ، ہرنی ،بنی پینورا، بھالو، بول کا نام آیا ہے اور جس کا غلط ترجمہ کی بورو چین مصنف نے کیا تھا اور پڑھنے کے دوران میں جہال کی خوب صورت چھول یا پرند کا نام آیا حاضرین میں ہے کی ایک خاتون کی طرف اشارہ کریں ہے جس کے شوہر کا منصب بلنداور خاتون کا حلیدوا جی ہو!

" م نعدی کی تعلیم دراصل پر دفیسر اور طالب علم کے باہمی حمرے سوشل تعلقات کا نام ہے ہوروپ جمل و دفیسر کے ساتھ بیٹ لینا ہی اس بات کی مطالب علم کوفاح وار بین میٹر آئے بااور دورکیوں جا ؟ — میٹر فوح بابدال باشست فائد ان تا آئی کم شد اوراسی اب بشت میں جا کا مزادار تغیرا۔" اوراسی اب بف کا کا بھی ببشت میں جائے کا مزادار تغیرا۔"

ان پروفیسر صاحب نے بچھے لکھایا پڑھایا کم، ضبحت برابر کرتے رہے، ایک فیبحت جس ہے میرے بجائے آپ کوزیادہ فائدہ بینچا تھادہ بچھے کم ہے اتنا آشنائیس کراتے تھے جتنا اپنے عالم مانے جانے کی ذرواری بھے پرڈالتے تھے۔ بالفاظ دیگر میں بی نیس میرے پس مائدگان بھی اُن کو عالم بچھیں۔

میں نے بعض أن علوم كے يہے كہ بھى كوشش كى جن كا تذكر واد پركرآ يا ہوں، يہى كوئى ايسااستاد ندملا جوا ہى استادى يا ميرى شاگر دى كوشطرے میں ڈال معلوم نہيں فن كے استقاب میں مجھ سے غلطى ہو كی تھى يا پہر فن كوشا كر ذختب كرنے میں .. بہر حال پھوا يہا ہوا كہ میں طالب على سے مايوس ہوكر معلّم بن حميا اليكن يہاں ميرى معلّى زير بحث بيس ہے بلكد برى طالب على اور دوسرے كم معلّى ۔

(LU194923)

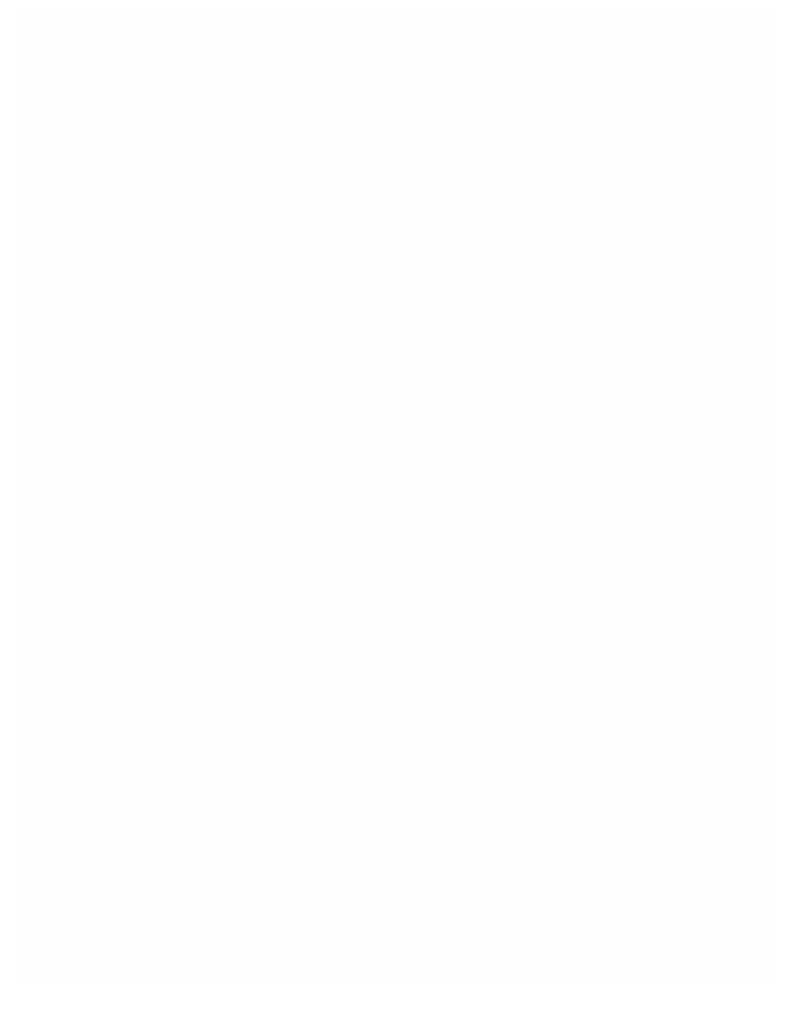

# کیا کیا نہ کیا —دولت کی خاطر

یاونیس آتادولت کی خاطریس نے پہلے قرض مانگنا شروع کیایا بھیک، ممکن ہےدونوں کاروبارساتھ ساتھ کردیے ہوں۔ بداس لیے کہتا ہوں کماصاندونوں ایک بی جیں۔فرق مراتب کا ہے۔ مانگلے والا ہزا آدی ہے قرض ہے، چھوچ ہے قرنمیک!

یں نے بھیک انگا شروع کیا تو بھک منگوں نے شامری شروع کردی اب بھرے لیے

بری مشکل تھی۔ وہ یوں کدوگ یہ تیزئیس کر سکتہ تھے کہ بھک منگا کون ہاور شامر کون ہے۔ تیز تھنی

ہوئی مشکل تھی ہے، جین جہاں دولت پہلے ہے نہ ہود ہاں اس کے مواجارہ نہیں کہ بھک منگا

اور شامر پڑھتے رہیں۔ تیجہ یہ ہوا کہ میونہائی نے قانون پاس کرد یا کہ بھیک ما تخان جم ہے۔ سارے

بھک مشقے شہر بدر کرد ہے جا کی ان کے ساتھ شامر بھی نکا لے گئے۔ انھوں نے ظلام آ دم کے

نکا لے جانے اور کی کی گل ہے خودا ہے نکا لے جانے کا شعر بھی پڑھا، لیکن ایک بیش نہ گئی۔ کہا

ہوگ مرے ہے آدی ٹیس بور اتنا بھی کی نے ندد کھا کہ کتنے بھک مشقے شامر ہے یا شامر بھک مشقے۔

ہوگ مرے ہے آدی ٹیس بور اتنا بھی کی نے ندد کھا کہ کتنے بھک مشقے شامر ہے یا شامر بھک مشقے۔

اب ان کی اوقات بیدرہ گئی تھی کہ دن بھر بھیک مانگئے رات کو سٹامرہ کر تے ۔ زندگی کا بیا تھا زبہت متبول ہوا اما کیک تی میونہ بی کہوئی زندگی میونہ بی سے مشامرہ کے انہیں۔ بھک مشقے میں موروزرہ کے بھی میں دونوں کے خواص پائے گئی ماس لیے شی جیئر میں شلیم کر لیا گیا۔

مجر بے نہ شامر دونررہ گے بھی میں دونوں کے خواص پائے گے ماس لیے شی چیئر میں شلیم کر لیا گیا۔

کین بہاں میں نے جلدی ہے کام لیا کام کی کھ یا تھی چھوٹ گئی ۔۔ وولت کمانے،
شعر کہنے اور مار کھانے کا کوئی اصول نہیں، طریقے بہت ہے ہیں۔ بہی سب ہے کہ بھک متکوں اور
شاعروں کا آج تک کوئی کچھ نہ بگاڑ مکا ۔ انھوں نے سب پکھ بگاڑا ہے آپ نے ساہوگا کی چیز کے
حاصل کرنے کے لیے تمن طریقے بہت عام ہیں، جھک ما تگنا ، قرض لیما، چوری کر ٹا ان جی ہرا یک
ایسا ہے جو ملیقے ہے ند برتا جائے تو آدی جیل یا جہنم کو چلا جاتا ہے اور سلیقے ہے برتا جائے تو نوز علی فور۔
وولت کمانے کی ان تیموں مجاوت کو جس نے بور سیلیقے ہے برتا جائے تو نوز علی فور۔

م سلقے میری نبی میت میں ال

مرا كبنايه بك بيك التق عى بحى بكوكم بليق كاخرودت نيس باقى مثانا يكاد يكف كد بميك الل طرح التق كداوك چنده ما تكنا مجميس يا چورى ال طرح كداوك مجميس غداق يا قوم كى خدمت كرد باب يا قرض السطرح ما تقى كداوك مجميس لمك خطرے عى ب يابد يك وقت سب بكھ كرد بابوادد بم آب مجميس ترقى بعند ب سيرس مليقة عى كاكر شرب ياكمى اوركا۔

1 پرافرائ طراء:

والمرعى والمدار المالي

مرے بلنے ے بری جی عبت عی

چور بازاری کی آمدنی پر خدا کومقروض کرنا بالخصوص ایسی حالت می کدشرج مبادله، ذر طے ند ہو، میرے نزد کیک کوئی شریفان خل نہیں ہے، لیکن عمی ایمان داری سے بھیک ما تکما ہوں یانہیں اتن بات ضرور ایمان داری سے کبوں گا کہ عمی نے اتن بھیک نہیں ما گی کہ بھیک دیے والے کوآخرت عمل کچھ زیادہ آمدنی کی توقع ہو۔ جھے اُمید ہے خدامیری اس خدمت کا ضرور لحاظ رکھے گا!

یں نے ابھی ابھی عرض کیا تھا کدودات کانے کے تین طریقے بہت مقبول ہیں،ان تین میں بیں نے بیک ما تقاد اور تین بیں میں بیں بین میں بیں بیا اور چوں میں بین اسلامت ہوں گے کہ قرض لیما اور چوری کرنا دراصل بھیک ما تھے ہی کہ بدل ہوئی صورتی ہیں۔ بیا تو تو تع یا مصلحت ہوئی ہے کہ ہم کی کو بھک سنگا کوچور کہتے ہیں اور سے ہماری کروری ہے کہ ہم ایک بھک سنگا کوچور کہتے ہیں اور دومرے بھک سنگا کوچور کہتے ہیں اور دومرے بھک سنگا کو خور کہتے ہیں اور دومرے بھک سنگا کو جور کہتے ہیں اور دومرے بھک سنگا کو خور کہتے ہیں اور دومرے بھک شنگا کو خور بیا مت اور گر تے ہیں جن سے بھک شنگا مقروض اور چورکو بھی شرم آئے!

قرض لين كاليك بردافا كده يهى بكرآب كوچيكى اجميت كالمح الداره بوجاتا ب-قرض دين والا جب آسيب كى طرح آپ كا يجها كرن لكنا باس وقت آپ محسوس كرت يس كرچيكا باس بونايان مونا كيا اجميت ركحتا بريات عمل في كي يوس بحل كا كجد دى بادر آپ ك لين في بكاران و كول ك ليه به جوشايد بحيك ما تشتى كهى اجميت فيس د كتا ، كيل فرق كرف عل خاص فار درد بلاك بوق ين!

قرض لیما بڑے ریاض کافن ہاں میں ذرای چوک ہوجائے قرآدی کمیں کانیں رہتا قرض کا علاج صرف قرض ہے۔ علاج ہے ذرافظات برتی جائے قو مریض کمیں کانیں رہتا۔ قرض میں تغیرا کا ہوانییں کے فن پر زوال آیا جس طرح انسانی فضاکل کی تخیل میں عقل اور عشق دونوں کی کار فر مائی ہوتی ہے ، ای طرح قرض کے فن کی تخیل میں بھی عقل وحشق کا ذخل ہوتا ہے۔ یہاں بھی ابتدا پھٹل کی اور اس کے بعد کی ضرورت قدم قدم پر محدی ہوتی ہے۔ اس لیے کے معش تو تماشا سے لب ہام سے آگئیں بروستی ، آئش نمرود یا آئشِ مقروض میں معشق ہی کو و پڑتا ہے۔

دولت کمانے کا تیمراوسلہ چوری ہے۔ اس کا رشتہ بھیک اور قرض دونوں ہے ہے شاہ دونوں کے مرتکب نہ دونوں کے مرتکب نہ دونوں کو ایک ادا جی رضا میں دونوں کے مرتکب نہ بوتے ہوں۔ جی رائے ہوں کے اور خی اس میں ان کم لوگوں جن نہیں ہوں۔ چوری کا مدار بھیٹ کسی حق تلفی پرنہیں ہوتا اپنی خوش متی پر بھی ہوسکتا ہے اور دنیا جی کون البیا ہونیس ہے جو کسی نہ کسی حد تک خوش قسست شدہ و میں کئی خوش قسست ہوں اس لیے چوری ہے بازن آیا۔ جھے تھیک یا دسی کر جی کہ جی کرنے ہیں کہ جسک کے بھول اقبال چوری کا مشافلہ کب شروع کیا ختم کردینے کے بارے جس بھی پھونیوں کہ سکتا۔ بقول اقبال کا رجبال درازے۔ "

میراخیال ہے کہ آپ کواس پراصرار بھی نہ ہوگا کہ میں بیہ بتا کاس کہ بیہ مشاغل میں نے کہ سے شروع کے کے فطرت یا سوسائل کی سے شروع کیے۔ فور آپ میں ایسے اوگ موجود ہوں کے جوبید نہا تھیں گے کہ فطرت یا سوسائل کے مطالبات گناہ انھوں نے کب سے اواکر نے شروع کیے۔ ای وقت یا نزاکت کے ویش نظر مقال مندوں نے ،گناہ اوّل ،کانظر بیا بھا وکیا اور بم نے آپ نے نکاح الی اور برشری کا اس طور پر میرا خیال ہے ذک کی برمرکری کا مجر السان انظریات کی دوشی میں دریافت کیا جا سکتا ہے!

دولت کی خاطری نے کیا کیا نہ کیا کہا انہاد خیال کرنے میں ایک قباحت یہ جی ہے کہ
اس سے میری اُس بردل عزیز کی کو صد سر کہنے کا اندیشہ ہے جوائم لیس والوں اور چور بازار کے
کاروباریوں میں مجھے یکسال طور پر حاصل ہے۔ دراصل میں دولت پیدا کرتا ہی ہوں انمی دوؤں
کی خاطر ۔ میں چور بازار والوں کا احسان مند ہوں اس لیے کدوہ کھی نیس پر چھتے کہ میں نے روپیہ
کہاں کمایا اور کیے کمایا۔ میں انکم فیکس والوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اتنا پر چھتے ہیں کہ کتنا کمایا؟
ریڈیو والوں کے بار سے میں کیا عرض کروں جو بیدوریافت کرنے پر نالے ہیں کہ کیوں کر کمایا؟
انگم فیکس کا قو مقصد بیہ ہے کہا ہے میں اتنار کھتے جاؤ چور بازار والے اس کے در بے رہے ہیں کہ

 موتی ہے۔ مزید گفتگو پر بیمی معلوم ہوا کہ بیلوگ بگر بیٹے ہیں وجرا سیت دائلی سے فریلے ہیں، اور عدالت اس کا مطاق لحاظ نیس کرتی کرآپ اٹھی کے علاوہ جرتے ہے بھی یٹے ہیں۔

پھریں نے خیال کیا کہت میں مدتوں معلمی کی ہے کیوں نہی شاگرد کے ہاں

تست آ زمانی کی جائے۔گاؤں میں ایک کھاتے ہیے کاشت کار تے بخوں نے بچے ہمالیا

مال قواعد بغدادی کا درس نیا تھا۔ اُس زمانے میں بنیادی تعلیم کا طریقہ بیقا کہ ایک حرف بتادیا

اور فورا آئی کا ان مروڈ دیے تا کہ بتایا ہوا حرف یا لفظ فرار شہونے پائے۔ بالا فرفوے نوے مورے کا اس قابل ندوہ جائے کہ کوئی بات اعد ساتھ ۔ انھوں نے ہوی مجت سے پذیرائی کی ۔گی دان تک فاطر مدادات دی ۔ اس دوران میں، میں نے کشوں کو ذہب کی اہمیت اور فاقے کی فضیلت فاطر مدادات دی ۔ اس دوران میں، میں نے کشوں کو ذہب کی اہمیت اور فاقے کی فضیلت بتائی ،کشوں کی جھاڑ بھونک کی ۔ کسی کی صورت دیکے کر اوال دی صورت بتائی اور کسی کے تورد کیک کر مقد سے دائر تھے ان کے لیے جھوٹے بیا تات تھنیف کیے۔ بٹوادگ کی ضرورت بتائی اور کسی دورد کیے کہ کہ نادی کی دورد ہے گئے اور گیبوں کی ہری ہری بالیوں کا ، چند سر ٹور ، پھرا چار ، ایک قال اس کے لئے میں ویا کہ ویا عراد ایک عدد مرغ دورد ہے ہے کہ کے کم کی دیز گاری۔ ان سب کو لاد چا تھرگاؤں سے رفصت ہوارات میں پویس کی چوکی بوئی تھی ۔ بیڈ صاحب کی نظر بوئی، پکڑ بایا۔

أن دنوں آس پاس گاؤں میں چور پال ہور ہی تھیں اور چورکا پید نیس لگنا تھا۔ جو چیزیں چور کی ہوئی تھیں اور جن لوگوں پر شیر تھا اُن کی فہرست اور جیلیے تھی بند تھے۔ جو چیزیں متخرق طور پر مختلف اوقات میں چوری گئی تھیں وہ مجموق طور پر میرے قبضے سے برآ مد ہو کمیں اور جن لوگوں پر شیر تھا اُن کے علیے کے مختلف اجزا مجموق طور پر میرے علیے میں لے۔ ہیڈ ساحب نے ایک ز بر خند کے ساتھ فر بایا: "اُن چیٹو بال ( وُ زوال ) ہمدوار ندتو تنباداری "ل

يس في آومرد مي كركها: بهارة فرينا كذكارين بم!!

نتيجه بيه واكد ما داسامان ضيط كرنيا حميا ورجح فيمائش كي كلاس نواح يس نه يايا جادَك!

1 فارىكايمشيرفعرب:

آن چرخوبال بمدوار تداو تجاواري

هن بوسف، وم يسنى ديد بينادارى

دولت کی خاطر میں نے "گرومورفوؤ" (خوراک زیادہ پیداکرد) کی تحریک پر بھی عمل
کیا ہے اس میں سب ہے پہلی دقت ہے محسون ہوئی کہ جب بھی زیادہ کھایا نہ جائے اس دفت تک
زیادہ خوراک کس طرح بیدا کی جائے ہیں جال ایک تعلد اراضی حام ل کی، دومر بل تیل اورا یک
شکت ال بم بہنچائے فین کا شت کاری پر ایک کتاب پڑرائی گرومورفوڈ کے سئلے پر شکم ہر لیڈرول
کی جتی تقریر ہیں ہوتی تھیں وہ سب اپنے او پر دم کہیں، قوم کے لیے تعریک گا تا اپنے آپ پر امنت
ہجیتا، او باشوں کے تیور اور ولڈ روں کے جلے میں کھیت پر پہنچا۔ جا بک کواونچا کیا اور بیلوں کو
دوا یک دسید بھی کرد ہے بہتھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ پاؤں مڑا، زمین پر آر با بیکن الی کو نہجوڑا
اور کھشنا چلا گیا۔ جوز مین مل سے کھری تھی وہ بموار ہوگی اورا یک ایسا طریقہ دریافت ہوگیا جس
ہے ہیک دفت زمین جن تی جائے ، جی پڑتے جا کیں اور ڈمین بموار ہوتی جائے ہے ہر ایڈ ذراشم
خراش ضرور تھا، لیکن فورا تی بڑے وقی بڑتل کا قول یاد آیا کہ فوج پیدے کے بل مارچ کرتی ہے۔
شیل نے دل کو سمجھایا کہ "کر دمورفوڈ" کی مہم میں بھی ایسا ہوتا ہے!

تفسیل میں طوالت ہے۔ مختر یہ کرائی گڑھ میں برسات کا پائی جی تھا اس میں سات کا پائی جی تھا اس میں سنگھاڑے کی بیل ڈال دی۔ ایک طرف دھان کے جی بھیر دیے، پھوڑ کاریاں ہو ہیں۔ دان دات کی کروٹوں کے ساتھ آ فات ارشی و ساوی بھی کروٹیں لیتی رہیں۔ یہاں تک فحریت دہا، مین ہو دول کے نمودار ہوتے ہی آفتوں نے کروٹی لیما بندکر کے چھا تھی مارنا شرورا کردیں۔ یکھے ہالکل معلوم ندتھا کہ میری کاشت کاری تھی ایک ہی ۔ عظماڑے کے ساتھ میں نے گڑھے بالکل معلوم ندتھا کہ میری کاشت کاری تھی بارکت تھی ۔ عظماڑے کے ساتھ میں نے گڑھے میں ہوئے ہے۔ مرطول میں بین رہ کہیں کہیں بندر آگے ہوئے تھے۔ دھان اور ترکار ہول کے ساتھ ہم ہرطرف مویٹیاں، مرد، مورت، بیتے ، مرطواں، چوہ، فرگوش، پڑواری، مہمان، شامراور مخرے ہیں آگئے گئے۔ بیتے ہیں واک خوراک پیدا کرنے کی بجائے بھے اس کا اعماشہ واکھیں میں میں میں خوراک بن جا دیں۔ ایک صاحب نے بھے ایک فول کر دکھا یا جب بھی نے بل چلاکر پیٹ کے خوراک بن جا دیں۔ ایک صاحب نے بھے ایک فول کر دکھا یا جب بھی نے بل چلاکر پیٹ کے فراک کرمور فوڈ کے پروگرام کا افتتاح کیا تھا، اس کے بھی کھا بوا تھا: " مل میں برید۔"

(نشرب:13 رفرورى1950 مطبوعة في روشي والى 24 رمارج 1950 ماي كاليكونوري ل 1950)

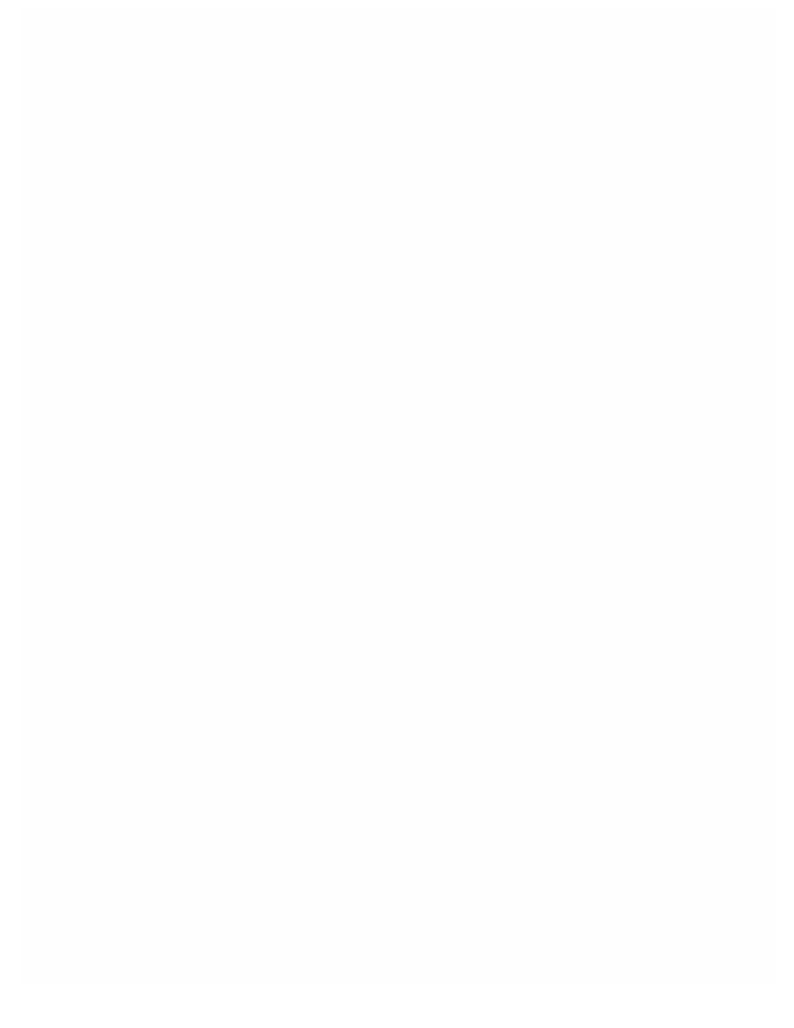

### اشتہاربازی

اشتجار پر جوابیان ندال نے وہ کافر ہیاں کافر سے مراد کی کا کفرنیں میرا تکیہ کام
ہے۔اشتجار سے مرد ندہ اور زندہ ورگور ہو بچے ہیں اور جو باتی رہ کے ہیں ان کے لیے بھول
اخبار والوں کے ''اشتجار کے لیے جگہ خالی ہے۔'' مجھے ووا ک کے اشتجار سے زیادہ دلچیں ہے
الس لیے نہیں کہ میری بعض کزور ہوں کی دوا ان اشتجارات ہیں ہوتی ہے بلکدان اشتجازات ہی
دوا کوں کی کرامات کا حال پڑھ کر جھے ہیں اکثر بیدا رو پیدا ہوئی کہ کاش اس مبارک مرض ہیں، ہی
علی جنلا ہوتا ہے بھی بھی ہوا ہے کہ ہی نے سوچنا شروع کرویا کہ شایددہ اشتجاری مرض ہی بھی
لائتی ہوگیا۔ دوا وی کا اس طور پر اشتجار وینا کہ امراض سے جھردی پیدا ہوجائے، اشتجار دینے
والے کا بڑا کا رنا سے جس کی قرار واقعی دار صرف وہ مریض دے سکتے ہیں جو ان اشتجارات کا
شار ہوں یا وہ تکدرست جولیڈروں کے بیکے گانے پر سرؤ صفتے ہوں۔۔

میری طبیعت کی اس افادے آپ مرے الشعور کا پید نگا سکتے ہیں دہ الشعور جس کی میری طبیعت کی اس افاد ہے آپ میرے الشعور کا پید نگا سکتے ہیں اور جس شعروادب کی جسلکیاں اشتہارات میں ملتی ہیں، جس کی بتا پر آج کل کے شعروادب کے دور کو دور الشعور کھیں تو بجا ہے۔ اشتہار دینے والوں نے ہمارے اس الشعور کو فوب پہلانا ہے اور وہ دان بھی دور نہیں جب اس سے بیلیں والے بھی واقف ہو جا کیں گے۔

جن چیز دن کا اشتہار دیا جاتا ہے ممکن ہے وہ ایک ند ہوں جیسا کہ اشتہار جی بیان کیا گیا ہے ، لیکن جس طرح مزفر فات کثر ت استعال ہے ادب کا درجہ یا نعر ہ جگ کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں ای طرح اشتبارات میں جموث کی کثرت یا جموث کا مسلسل اشتہار ہماری اکثر مختقدات کا سرچشہ بن جاتا ہے۔ بات منوانے کا ایک گریہ بھی بتایا گیا ہے کہ جموث بولو کثرت ہے بولو بیا عک والی بولواور بار بار بولو، بات مان لی جائے گی اور بیرسوائے اشتبار کے کسی اور طرح ممکن نہیں۔

ایک صاحب کی زبان ایک بے سرد پابات من کر میں نے اس کی تقد یق کرنے میں

تائل کیا، لیکن جب انھوں نے بڑے شدو د کے ساتھ یہ کہا کہ واقعہ جموث نیس ہوسکا، اس لیے کہ

انھوں نے اسے چھپا ہوا دیکھا ہے تو جھے ہار بان لیٹی پڑی سیجے ہے اس لیے کہ چھپ گیا اور
چھپا ہوا ہے اس لیے تھے ہے۔ ایسے لوگوں کی تقداد کم نیس ہے جن کی بات یا طیہ کو وقعت دی

جاسکے۔ یہ لوگ اشتبارات کو وقعت وہتے ہیں ہا کھنوس وواؤں اور بیو ہوں کے اشتبارات کو

یو ہوں کے اشتبار سے بیری سراد ہماری آپ کی ہویاں نیس بلکہ وہ ہیں جوان بیو ہوں کی جگہ لینے

کی دریے ہیں۔

ہماری شاعری علی اشتبار بازی کو دیوے ہم مونے ملتے ہیں ، فون اور قصیدہ۔
قصیدہ عمل محدول کی اور فول عمل محبوب کی تعریف کی جاتی ہا اور جب کہ ہم شرق کے مسکیفوں کا
دستورہ ہے تعریف اور خد شت دونوں عیں ہم تعریف اور خد شت کی حدود اور اپنے آپ سے باہر
ہوجاتے ہیں۔ چنا نچر فون اور تصیدہ علی محبوب اور محدول کے جن اوصاف حمیدہ کا ذکر جس
بوجا کی سے کیا جاتا ہے ان کو الفاظ کے جامہ سے تصویر کے ہیں ہی شعق کیا جائے تو بعض ایسے
کارٹون نظر آئیں کے جن کود کچوکر آپ مشکل عیں پڑجا کمیں گے کہ یہ بیت مجبوب کی ہے یا ممود کی یا دخود شاعری۔
کی یا دخود شاعری۔

غزل اور تصیدہ اب نامقول ہورہے ہیں تحر ممروح یا محبوب سے کوئی زمانہ خالی تہیں رہاہ، چنانچ خزل اور تصیدہ کی جگہ اب اُن افسانوں اور نظموں نے لے لی ہے جن میں انسانی کمزور میوں کے مقابلہ میں عقل واخلاق کے بے بس یا لاطائل ہونے کا اشتہار دیا جاتا ہے، ان افسانوں اور نظموں میں جو باتمی جس جس طرح سے میان کی جاتمی ہیں ان سے قطع نظران کے مصطفی کو اس کی شدید منظر خاطر خواہ ہو۔ مصطفی کو اس کی شدید منظر حال کا نشر خاطر خواہ ہو۔ اس کے لیے مقد سے نگار حال کے جاتے ہیں۔

پیشرورمقدسہ بازوں کی طرح پیشرور مقدستگار '' بھی ہوتے ہیں۔مقدسہ بازاور
مقدستگاروونوں ہیں ایک فضیلت مشترک ہوتی ہودنوں شرقا کہا موس کے لاگوہوتے ہیں۔
مقدسہ بازا سے جریف کور مواکر تا ہے مقدستگاران ارباب فکرونظر کواس وقت تک زمواکر تا ہے
جن کے افکارے ملتے جلتے مقدستگار کے ہیرو کے خیالات ہوتے ہیں یا جن سے اس نے بقول
جن کے افکارے ملتے جانے مقدستگار کے ہیرو کے خیالات ہوتے ہیں یا جن سے اس نے بقول
خضے ''سرقد کیا ہوا ہوتا ہے۔'' چنا نچاان ونوں نظم اور نثر کے مجموعوں پر جومقدے کھے یا تکھوائے
جاتے ہیں ، ان کو تو رہے پڑھا جائے تو معلوم ہوگا کہ فضائے شعرواوب ہیں ایک و مواستارہ
بڑی آب و تا ہے نے مودار ہواہے جس کے ایک سرے پر صاحب مجموعہ ہیں اور دسرے پر مقدستگار
اور مشیت النی سازگار ہوئی تو اس ستارہ کی وم سے کراکر دوسرے تو ابت و سیار پاش پاش
ہوجا کی گے۔ بقول ایک اشتہار کے:

#### " پھرند كہنا ہميں خبرند ہوكى۔"

کی تو میری عادت اور کھے دقت گزاری کا مشغلہ، نمی اشیش پرادھ اُدھر چہال اشتہارات خردر پزھتا ہوں سواا ہے اشیشنون کے اشتہارات کے جن کے بلیث فارم کے شیڈ شی ایسے کور آباد ہوں جن کا تحق جی عالم بالا کی بنا پرشکار کیا جانا ممنوع ہے۔ بھے اُن اشتہارات کے بور کے جور بلوے پولیس کے دفتر کے باہر تختوں پر چہاں ہوتے ہیں۔ بیاشتہارات کا مورم تعن طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو گم شدہ عزیز کے طاش کے، دومرے کی کن چلے مفرود کا و تیمرے پولیس کی مر پرتی میں کی دفتر کے باہر تختوں پر چہاں ہوتے ہیں۔ بیاشتہارات کے اور تیمرے پولیس کی مر پرتی میں کی دفتا کے ایس کے دومو تیاں اُس کے استعوری مطالبات کے انتخابات کے انتخابات کھے لی جا کھی دومو تیاں اُس کتی ہیں جن کی نمائش کی در سے کرسکتا ہوں بھی اپنی جھے اپنے ذاتی استعمال کے لیے گئی دو دھو تیاں اُس کتی ہیں جن کی نمائش کیزے کی مشہور بھرت بنی کا رخانوں نے دیگ برگ کی دل کش ساری پوش تصادیر میں کی ہے جو اضعیان کی دیا تیم اور پرجابی انسب ہوتی ہیں۔ مردانی دھوتی میں بلوی دو مختف اشتباروں ش آپ تے نے اضعیان کی دیا تیمن کی دیا تر پرجابی انسب ہوتی ہیں۔ مردانی دھوتی میں بلوی دو مختف اشتباروں ش آپ تے نے اضعیان کی دیا تیمن کی دیا تر پرجابی انسب ہوتی ہیں۔ مردانی دھوتی میں بلوی دو مختف اشتباروں ش آپ تے نے استحان کی دیا تر پرجابی انسب ہوتی ہیں۔ مردانی دھوتی میں بلوی دو مختف اشتباروں ش آپ تے نے استحان کی دیا تھوتی کی دیا تر پرجابی انسب ہوتی ہیں۔ مردانی دھوتی میں بلوی دیاں دیا تشکیا کیا تھوتی ہیں۔ مردانی دھوتی میں بلوی دو مختف اشتباروں ش آپ ہوتی کیا تھوتی میں انسان کیا تھوتی ہوتی ہیں۔

<sup>1</sup> كافيك بجاورت

گرانی اور سرگردانی مبارک ہوتی ہے۔ بوڑھوں کے کھوئے جانے پرالبتہ بھے بخت احمۃ اِس ہے۔
ان کی حالتی میں سرگرداں ہونا ہے وقونی اور بدنداتی ہے۔ یہ کوئے کب جاتے ہیں کہ ان کی
حالتی کی جائے ، لیس بعض نا گفتہ بدوجوہ کی بنا پر بھے بوڑھوں سے ایک نبستہ خاص ہے اس لیے
میں ان کو مشورہ و بنا چا ہتا ہوں کہ ان کے لیے دو بڑے خطرے ہیں ایک اشتہاری اوویات،
جن میں چرت انگیز خضاب اور بال اُ گاؤٹیل بھی شامل ہیں اور دوسرے اشتہاری ہویاں۔ رہایہ کہ
اشتہاری او یا سے اور بال اُ گاؤٹیل بھی شامل ہیں اور دوسرے اشتہاری ہویاں۔ رہایہ کہ
اشتہاری او یا سے اور بال اُ گاؤٹیل بھی کوئیوں کے اشتہارے بری وہی تھی۔ طفی کی جہال
بہت کی رقیمینیاں ختم ہو کی وہاں ہی مصاحب کی گولیوں کے اشتہارے بڑی وہی تھی۔ طفی کی جہال
بہت کی رقیمینیاں ختم ہو کیں وہاں ہی مصاحب کی گولیوں کا اشتہار بھی بھی وائے دے گیا۔ اُس ذمانہ
میں بھی اگریزی آتی نہتی اور اردو وا بلاکی اصلاح کی تحریک شروع نہیں ہو گئی تھی مصاحب کے
میں بھی اگریزی آتی نہتی اور اردو وا بلاکی اصلاح کی تحریک شروع نہیں ہو گئی تھی مصاحب کے
مام کو ہر طرح ہے بڑ حتاق بالا تبجی بڑھی نے کہ میں نے اپنے مولوی صاحب بے وجھا تو اوّل تو

انھوں نے اس سے اختماف کیا کہ جمی اشیشن جاؤں اس لیے کہ کیا معلوم کی دن الجمن کا نشانہ فلط بیشے اور پٹر ہوں نے اگر بیٹھے اور پٹر ہوں پر چلنے کے بجائے پلیٹ فارم پر دوڑ پڑے، دوسرے پر کہ اشیشن پر نامحرم تصاویر موقی ہیں۔ ایک دن انہی کو لیوں کا اشتہار ایک اردوا خبار جمی نظر آپار جمی نے مولوی صاحب کے مسامت دکھودیا۔ پہلے تو خورے سارا اشتہار پڑھ ڈالواس کے بعد پولے اس جس کیا قباحت ہے؟ ہد و کھے وکھا ہے کہ مروڈ کی دوا ہے۔

> یں نے کہا مروڈ کی دوا؟ مروڈ کو فاری بھی کہتے ہیں پچیش۔ بھی نے کہا پچیش؟ اس کا مصدر ہے ویچیدن بھی نے کہا ویچیدن؟ ویچیدن سے پچم ۔ بھی نے کہا چچم؟ بو لے بس پچم صاحب کی کولیاں۔

پرنہایت فاتحاند، لیکن جدردانداندازے ہوئے آخراس میں دفت کیا تھی؟ تم کیا پر معت تے؟

> یں نے کہا میں بھی قریب قریب بھی پڑھتا تھا۔ بو لے آخر میں بھی قوسنوں! میں نے کہا میں قواس کو تقم پڑھتا تھا۔

بولے بیا می جے بعض تنوں میں بول بھی آیا ہے۔

مرصہ بواایک اردوجنزی میں، میں نے نوشیر دانی نضاب کا اشتہار پڑھا تھا۔ ایک بہت تک چوڑا چکا رعب دارچیرہ اوراس سے زیادہ چوڑی چکل تھنی داڑھی، نصف سیاہ اور نصف سپید، جسے جغرافیہ کی کتاب میں زمین اور سورج کے مقامات بتا کر دن اور رات کا ظہور دکھایا جاتا ہے۔ میں نے اس کا مطلب یہ مجھا کہ نوشیرواں کا دارو مدارتمام تر داڑھی پر تھا۔ البتہ بیہ طے نہ کرسکا کہ داڑھی کا مدار نصف سیاہ اور فصف سپید پر تھایا عدل پر!

لکھنؤ کے سب ہے آباد اور پُر رونق ہازار میں ایک دن ایک فض نظر آیا۔ لبی عمنی دوڑھی ،آ دھی بالکل سیاہ اور آدھی بالکل سفید دونوں ہاتھوں ہے باری باری نصف داڑھی کودا کمی وائمی میں جنبش دیتا چا جاتا تھا اور کہتا ہے جاتا " پہلے ایمی تھی ، اب ایسی ہے، پہلے ایمی تھی اب ایک ہے۔ "لڑکوں اور بالکروں کا ایک بجوم ساتھ تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جسے کی تو ی جلے میں کوئی تھی گرن دونویشن پاس کیا جار باہو۔

ہم کو بیہ بتایا گیا ہے کہ و نیا میں ایک نیکی کی جائے تو آخرت میں ستر نیکیوں کا تو اب
طے گا۔ بیتو میرافقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ یہ ہے کہ آخرت میں ایک گناہ کرنے
سے د نیا میں ستر سے کمیں زیادہ عذاب آٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ یا تیں یقینا میر سے الشعور میں رہی
موں گی کہ ایک بار میں نے اپنے زمانہ بے شعوری میں رہی ہی کا غذ پر ایک اشتہار چھپا ہوا
و کھا۔ یہ ایک گھڑی کا اشتہار تھا اس میں یہ بٹارت دی گئی تھی کہ ایک گھڑی فری فرید نے پر بارہ ناور
تخفے بطور بدید ہیں گئے جا کی گئی ہے۔ جن کی فہرست یا تصور بھی دی گئی تھی۔ آپ کو صعلوم ہے بیپن اور زمانہ جنگ میں شریفوں کے گھر میں ردیے ہے کا کیا کال یا کنٹرول ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کن اور زمانہ جنگ میں شریفوں کے گھر میں ردیے ہے کا کیا کال یا کنٹرول ہوتا ہے۔ معلوم نہیں کن

معیبتوں سے میں نے گھڑی کے دام انتھے کیے اور اشتہار کو چھپائے رکھا کہ کہیں دوسرے اس ہے نہ فائدہ أفھالیس اور ہیں ہے دقوف بن جائل۔

گفری آئی، تخفی ملے۔ایک ہایک ہود کر گفری کا کمال بی تھا کہ آپ پرکوئی وقت ہووہ مرف ایک ہی سیح وقت بتاتی تھی۔ تھا نف کا بی عالم تھا کہ ان کود کھی کر مشت اور برسات اس درجہ پر پہنچ گئی تھی جہاں پراس طرح کی گھٹا چھا جاتی ہے ہو' دکھلتی ہے نہ برتی ہے۔''انے میں یئچ سے ایک ڈراؤنی آ واز آئی میہ چوری کہاں کی؟'' بتیجہ میں سرا بھٹلٹی پڑی۔ای دن سے اس ونیائے ڈنی کا قائل ہو گیا جہاں چوری کرنے اور لوئے جانے میں آخر این نیس کی جاتی۔

یں نے اشتہارات کا مطابعہ کافی کیا ہے۔ ہندستانی اشتہارات کا اور ہندستانی غیر ذمدواری کا باہر کے اشتہارات کا بھی۔ ہندستانی اشتہار میں ہندستانی شاعری اور ہندستانی غیر ذمدواری کا رنگ جھلکنا ہے۔ ہمار سے اشتہار وسنے والے اپنے مال کی خوبی پر اتنا مجروسیس رکھتے جینا ہماری آپ کی ساوہ لوجی ،اوہام پر تی اور مشاعرہ دوئی پر ۔والایت کے شتہرین نے کاروباری دنیا میں اپنے مال کی خوبی اور اپنی کا روباری امانت و دیا نت کا سکتہ بھار کھا ہے آن کا مال اور ان کا اشتہار دوئی مستخد ہم والایت کی اقوام کے بارے میں جمکن ہے بھی دائے ندر کھتے ہوں، لیکن اس برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں محتا ہوں کہ برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں محتا ہوں کہ برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں محتا ہوں کہ برنام ترین قوم کی مصنوعات کے بہترین ہونے کا اقرار کرنے پر مجبور ہیں۔ میں محتا ہوں کہ برنام ترین میں مار اللہ ترین میں میں میں میں میں اور اجماکی اظافی ہم ہے کہیں برنام ترین ہوئے ہوں اور اجماکی اختی میں اور اجماکی اور این میں میں اور اجماکی اور این میں میں میں ہوئے تریدار کو این اس میں میں اور اجماکی اور کی تریدار کو این اور کی تریدار کو این اور کی تریدار کو این میں میں اور کے جو اپنے خریدار کو این اور کی تریدار کو این اور کی خوبید اور کی تریدار کو این اور کی خوبید کر بیا اور کی خوبید کر ای اور کی خوبید کر براد کو این آخری خریدار ڈیویں کھتے ہیں اور کی خوبید کر براد کو این آخری خریدار ڈیویں کھتے ہیں اور کی خوبید کر براد کو این آخری خریدار ڈیویں کھتے ہیں اور کی خوبید کر براد کر کر براد کو کر کر براد گور براد کر کر براد کر براد کر براد کر کر براد کر کر براد کر کر براد کر براد کر کر براد کر کر براد کر براد کر براد کر براد کر کر براد کر کر کر کر کر کر کر براد کر کر براد کر کر کر کر براد کر

ہم اشتہار دیتے ہیں تو ساراز در تھم پر ویتے ہیں، وہ زور بھی جوائدان پر دینا چاہیے تھا ایبامعلوم ہوتا ہے جیے سارے ملک کوکٹ سرنے یا بغلیں بجانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بالفاظ دیگر کو یاسٹا عرہ کے لیے' کام بلاغت التیام' کہ تصنیف فرمارہے ہیں۔

<sup>1</sup> آيس ين ل جاء يل الا پرزم كا برآنا-

یہ ہا تھی آؤ ہو کی اور اس کے اشتہارات سے متعلق جن میں بہت ی چوٹ گئیں،
بعض المی تھیں جن کا تذکر ہزاکت یا خطرے سے خالی نہیں۔ اب میں آپ سے بوچیوں گاکیا
آپ نے بھی ان اشتہارات کا تصور کی گیاہے جوز مان ومکاں کے بے پایاں، بے بناہ، بے نام وفشان،
باہمد و بے ہمدورا مالورا مالا وقا میں نظر آتے ہیں محسول یا محسوب ہوتے ہیں جن می بھی ہم سب
کھے ہوتے ہیں اور بھی بھی جمین جن میں برحقیر طقیم اور برحظیم ہیے، جے انسان نے دریافت کیا،
جس میں انسان کھویا گیا اور جس میں انسان سے براگلندہ فقاب ہوگی۔

ہولناک جنگیں، سیاب، وہا کمی، تھا، حسد، فریب،ظلم، ہوں ایک طرف دوسری طرف عظیم الشان قربانیاں، برگزیدہ حوصلے، بے پایاں عمل،عمل وعقل،حن وعش کارفر ما نظر آتے ہیں۔ بیک کے اشتہارات، کمل کی شہادتیں اور کمل کی نشانیاں ہیں ہم ان کی کم طرح تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اور کمن نتیجہ پر ویکھتے ہیں؟

تاریخوں کے اوراق، فطرت کے مظاہر، مناوید کے آثار، سائنس کے انحشافات، عقل وحقا کد کی کش کمش بن کی عظمتیں، لاف وائش نطع عباوت، اللہ کی کش کمش بن کی عظمتیں، لاف وائش نطع عباوت، اللہ کی کتاب، انسان کا حاشیہ، میسماراعالم ایک بے پایاں، گراں مایہ، مستقل اور متعداشتہار ہے۔ کیوں؟ کم کا؟ کس لیے؟ میآب بنا کمی!

(مطبوع: نگار يكعنو بمن 1950)

# تجھی آپ نے سوچا ۔ آپ کتنا بچے بولتے ہیں؟

کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ آپ کتا تی ہولتے ہیں؟ یہ سوال ادباب دیا ہوئے ہے۔

کیا ہے۔ کاش بھی سوال ہیں ان سے کرسکا۔ یہ خواہش میرے دل ہی سرف آپ کے خیال سے

پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ ہی جاتا ہوں کہ ان کا جواب میرے جواب سے کمیں زیادہ آپ ک

تفریح کا باعث ہوتا۔ ادود کے ایک مشہور افٹا پرداز نے ایک موقع پر تکھا ہے کہ ان کو حتی ہے

صرف آتی ولچی تھی کروہ قرق الحین کے قاتلوں کا حشر الو مجنا جاتے ہے۔ ہی مقبی کا قاتل ہوں

مکن ہے آپ ہی بھی ایسے ہوں ایکن ہی اس دنیا کا بھی کچو کم قائل ٹیس ہوں اس لیے کہ می اور ارباب ریا ہوں کون کتا جو بھی دن رات و مکھا کرتے ہیں اخیر اس بحث کو چھیڑے کہ اور دار باب ریا ہودوں اپنا اپنا حشر سیمی دن رات و مکھا کرتے ہیں اخیر اس بحث کو چھیڑے کہ اور داوں ہی کون کتا سوچنا ہے اور کتا تھی ہوں ہے۔

آئ كى سوال كاسيدها جواب قويد بكرى بولئے بى سوچ كى كب ضرورت ب اس طرح كا تكلف يا اس متم كى عبادت قو جبوث بولئے بى كر فى براتى ب - قانون بى آياب كه آپ كى ايسے سوال كا جواب ديئے برمجورتين كي جائئے جس سے آپ كے كى جرم بى ماخوذ بوجائے كا الديشہ بو - قانون سے ميرى واقفيت بالكل واجبى ى ب، يكن افوا بايہ كى سنے بى آياب كدا كر آپ فوج دارى كے كى مقدمہ بى ماخوذ بول قو اپنايان عدالت فوج دارى كے لا مادھ كيج التر خال ان اورانسارى مروم - عبائے عدالت سیشن کے لیے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے بداس لیے ہوکدآپ زیادہ موج کر جواب دے سکیس۔ ہیں اس رعایت سے فائدہ اٹھا نائیس چاہتا۔ ہیں اپنا بیان ابھی اور سیک دوں گا۔ ای کی ایک نقش عقبی کو چلی جائے گی جھے ٹیس معلوم ارباب ریڈ یوعقبی کے قائل ہیں یائیس۔ غالبًا عقبیٰ کوان سے دلچیں ضرورہوگی۔ آپ کو یاور ہے تو آپ ان کے بیانات وہیں پڑھ لیجے گا۔

آئ کا موال بجائے خودایک طرح کادلچپ الزام ہے، جین ریڈ یوعدالت فوق داری خیس ہے۔ یہاں آپ تفکور نے پر مجود ہیں۔ یعنی مواقع پر چپ دہنا ایک سانحة طلیم کی صورت افتیا رکر لیتا ہے جس اس فطرے ہے خواقی کو خاص طور پر آگاہ کر دینا چاہتا ہوں بالخشوص اگر ان گاہ کر دینا چاہتا ہوں بالخشوص اگر ان گاہ دی شادی کا مرطد درچش ہو۔ بعضوں کے ہاں پر طریقت ہے کہ ایجاب قبول کے موقع پر مورت چپ دہ ہا یا دو پڑے گا۔ جس اس طریقت کے بارے علی چکو شیس کے ساک ان البت جانا ہوں کہ مورت کا چپ دہنا یا رو نے ہا دونوں نا محکنات سے نمیس کو حادث ضرور ہیں جس کا قور شاید شادی می کر دینے ہے کیا جاسکا تھا۔ بہر حال آپ کو گر کرنے کی ضرورت نمیس ۔ دیڈ یو پر نہ خاص ش رہنے دیا جاتا ہے ندرو پڑنے کی اجازت ہے، ادریہ پایندی مورتوں پر می نہیں جی پر بھی ہے۔

جولوگ اس جہان سے رفعت ہو بچکے ہیں ان بھی سے بعض کے بارے بھی دہ اور کر بے میں دہ اور کی بین ان بھی سے بھتی ہے اور کے بین بھی ہے کہ کاش میں ان کی زندگی میں ان سے ل سکتا۔ ان بھی سے وہ بزرگ بے افتیار یاد آتے ہیں جواس دنیا بھی سب سے پہلے جبوٹ ہوئے ہوں گے فور تو سیجھے کتا برائن در یافت کر کے دکھ دیا۔ جس سے کتے" برائے" مقم نے فن برآ یہ ہوئے یا ہوں گے۔ معلوم نہیں پہلے افعوں نے سوچا اور پھر مجموث ہوئے یا جبوث ہوئے کے بعد سوچ میں پڑ گئے۔ یہ بھی نہیں معلوم مرد نتے یا محورت فدار سیدہ تھے یافاقہ زدہ ادویہ ہے تھے یا ایمان آرٹ قبل انسان کی اگل معلوم ہوئے ہیں جھے آرٹ کے بعض نمونے ایے بھی نظر آئے ہیں جو انسان کی انسان کی انسان کی انسان کی کر در شاید انسان کے کہا کہ بوجائے کے بعد کی جائے۔

پریدد یافت کرتا بھی دلیس سے خال نہ ہوگا کہ ان کا طید کیار ہاہوگا کیا پیشر تھا کس رہے

خطی کھاتے چتے ، جیتے جا گئے تھے۔ مبدگائی پاتے تھے یا پیدا کرتے تھے۔ شادی اور شاحری کے

ہارے ہیں ان کے مقائد یا اعمال کیا تھے۔ شادی برائے شاحری کرتے تھے یا شاحری برائے

شادی۔ چیئر معلوم کر لینے کے بعد حلیہ معلوم کر لینا آسمان ہوجا تا ہے۔ شا پید برا اور لہا س میلا

ہواتو لیڈر دادر پید خالی اور بال بڑھے ہوں قو شاحر ۔ لیڈر دفتہ کی خاطر جموت بول آ ہے۔ شاحر فی ک

خاطر اور ہم آپ پید کی خاطر ۔ لیڈر لیڈر تی رہتا ہے۔ شاحر بھیک ما گئے لگنا ہے اور ہم آپ خاطر اور ہم آپ بید کی خاطر ۔ لیڈر لیڈر تی رہتا ہے۔ شاحر بھیک ما گئے لگنا ہے اور ہم آپ فیلی خاطر اور ہم آپ بید کی خاطر ۔ لیڈر لیڈر تی رہتا ہے۔ شاحر بھیک ما گئے لگنا ہے اور ہم آپ فیلی خاصر ۔ فیلی خاصر ہوئے گئی خاصر درت ہے۔ شیل خانے چلے جاتے ہیں۔ سوچنے تو بقول فیضے بیڈ و بسر نے کا مقام ہے، بیان آئی تھک کی کے

دئین جی ہے جات نہ آئی کہ ڈو ب مرنے یا کسی طرح مرنے کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ کہ ایسے مواقع پر سوچنا برامنز جاب ، اور ہات ہے کہ بیان کی سوچ تی ہوئے تھیں اس سے اتا تو ہوجا تا ہے کہ بیاوگ موچنے کا موسائی و نیا جی سے کہ لیات ہیں۔ اب بیآ ہی کہ آخرت میں وہ تی ہوئے ہوں گیا ہیں۔ اب بیآ ہی کہ آخرت میں وہ تی ہوئے ہوں گیا ۔ جوٹ میکن ہے آپ مرے ہے آخرت تی کے قائل نہ ہوں پھر تو آپ کو ہو ہے ہی جواب میں تائل نہ ہوگا۔

دیئے شی تائل نہ ہوگا۔

جیسوس مدی میں دنیا کا دوس سے بڑی الا ایالای گئیں۔ ایلم ہم کے دریافت
ہوجانے سے اس کا بھی اظمینان ہوگیا کہ تیسری جگہ عظیم بھی یکے دووٹیں۔ تیسری جگ می بھی
کوئی نہ کوئی اسک ایجاد ظہور میں آ جائے گی جس سے چھی جگہ عظیم میٹی ہوجائے گ۔ مکن ہے
کوئی ایسا اگر ہاتھ لگ جائے جس سے جگ فتم تی نہ ہو پائے۔ چناچہ ابھی سے یہ موجا جائے
لگ ہے کہ آئندہ جنگوں کو زیادہ بھینی بنانے کے لیے جلد سے جلام کر کی جائے۔ مسلم کر دنی جائے کے لئے
لگ ہو کہ آئندہ جنگوں کو زیادہ بھینی بنانے کے لیے جلد سے جلام کر کی جائے۔ مسلم کر دنی جائے کے لئے
آ خرگر دہ بندی کے کیا میں اور کھا بھی گیا ہے کہ قو میں اور کوئیش جس بے جگری سے اور جس پیائے ہی
ایک دوسر کے ہلاک کرتی ہیں اس بے جگری اور اس بیانہ پرسلم کے لیے آ مادہ نہیں ہوتی جمید البت
بولتی ہیں۔ گول میز کا نفونس میں چیئز سے میدان جگ ہوئے ہیں اور ارا کیس ہوری کوئش
اس کی کرتے ہیں کہ دو جتنا کم بی ہوئیں اس سے کیس ذیادہ ہم آپ اِسے بی جمیس اوائی میں
"بی" سب سے پہلے بلاک ہوتا ہے مسلم میں پوکٹش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور عرہ نہ موجائے۔
"بی" سب سے پہلے بلاک ہوتا ہے مسلم میں پوکٹش کی جائی ہے کہ کوئیں پھر سے دور عرہ مان موجائے۔

جموت یا ج بولنا اب ال برنیل دہا کرچوٹ بولنا داور ج بولنا چھا ہے۔ سائنس اور

نفسیات نے اس بات کے تابت کرنے کی مسلسل کوشش کی ہے اور کا میابی بوئی ہویا نہیں ہادے

ذہمن میں یہ بات بیٹنا ضروری ہے کہ انسانی زندگی میں تو اب کا جواز ہو یا نہ ہو گناہ کا جواز

موجود ہے۔ گناہ کا کوئی جواز نہ تھا جب کوئی گناہ ہے بازا تا تھا۔ اب جب کہ گناہ کا جواز موجود ہے

تو چر گناہ کی للات سے بہرہ یاب کوئی نہوں۔ جموٹ یا تی ہو لئے کا مدار اب تمام تراس پردہ گیا

ہے کہ فلط کہاں ہے۔ جہال فلع ہے وہاں جموٹ یک کا جھڑا کوئی مول نیس لیتا۔ یہ بات میں نے

ہے وقو فوں جس کہ دی اس لیے کہ اس طرح کی ہا تھی تو چھی ہوئی کمایوں میں ل جاتی ہیں اور

معلیم بالفان کے کوئی میں وافل ہیں۔ یہ مراقسور ٹیس سے کی تصور ہے ہوج کر کیے اور انقاق میں سے کوئی سختول بات کہ جا ہے تو لوگ کہتے ہیں کھوسٹ ہے اور بہ سوچ کہے تو ترتی پہند قرار

ویتے ہیں۔ ایک پوزیش اس کے بین میں ہے بین کھوسٹ ترتی پہند یا ترتی پیند کھوسٹ اس موج تا ہوں جا وہ تا تھا تیہ ہوں ہوں ہوت ہیں۔

مول تو تعمول ہوتا ہے کہ بات میں نے تی کئی ہے، لیکن ہے ہوٹی انقاقیہ حادثات انقاقیہ ہی

نیون نے زمین پرسیب گرتے ویکے کرجی طاقت کا انتشاف کیا تھا وہ آپ کو سعلوم ہے

اس انکشاف نے کار انسانی کی ترتی میں جو صدایا اس کا بھی اندازہ کیا جاسکا ہے۔ لیکن آپ نے

مجھی اس پر فور کیا ہے کہ جس کسی نے جوٹ دریافت کیا ہوگا اس کا ہماری زندگی پر کتنا ہوا

احسان ہے بعض دوا کی امراض کو دور نہیں کرتی ، لیکن ان کی شدت کو بہت کم کردیتی ہیں۔ یہ

ددا کی بذات خود کو کی اچھی چر نہیں ہوتی ۔ پھر بھی ان کا لعت ہوناسلم ہے۔ بعض مواقع پ

جوث کا کام بھی اس ہوتی ہے فیمی ہم اکثر اپنے آپ ۔ بھی جوٹ یو لئے ہیں اس

طرح کا جھوٹ بدلنا جینا معز ہوسکا ہے اتنا ہی مغیر بھی۔ اس کا تمام تر انصار ہو لئے والے کی

خصیت پرے۔

طبیب برسالار معلم، احباب اور افز النی النی جگد برسواقع کے لحاظ سے جموت بو لتے میں اور نفع پنچاتے ہیں ۔ بعض اسراض کا علاج ہی جموث سے کیا جاتا ہے آپ نے بھی ب بھی سوچا ہے کہ آپ کے دل میں انسے بہترین احباب یا اعزا ایک دوسرے کے متعلق جو خیالات یاجذبات بھی بھی پیدا ہوجاتے ہیں اگر ان کا اظہار آپ جوں کا توں کردیں توکیسی قیامت برپا ہوجائے آپ نے وہ الطیفے تو سے ہوں کے جوالیے لوگوں سے منسوب کے جاتے ہیں جو با واز بلند موچے کے مرض میں جتلا ہوتے ہیں۔

گرمعاف بیجیآپ کو پیشناہ کریں یا آپ دن پھری کتا جموث بول اللہ ہیں،

یکن چاہتے یہ ہیں کہ ان کو ج سمجھا جائے۔ اچھا وہ دیکھے میرے محلّہ کے مولوی صاحب پیلے

آرے ہیں۔ جن کے ایک ہاتھ میں ان کے صاحبزاد سے کا اور دوسرے میں ان کی بحری کا کان ہے۔

قریب پہنچ کر انھوں نے فر بایا۔ ''السلام علیم'' میں نے بڑے ادب اور ظومی ہے وحمۃ اللہ برکانہ کے اضافہ سے ان کا جواب و یا۔ ''وعلیم السلام''۔ مزاج بھی پو چھا اور ان کے لخت وجگر اور بکری درفوں کی میں خون کا گھونٹ پی کر۔ ان کی بحری اور ان کے لخت وجگر اور بکری درفوں کی شفاعت بھی کی میکن خون کا گھونٹ پی کر۔ ان کی بکری اور ان کے لو نظر میرے باٹ کو دن بھر تیا و مولوی صاحب نے اللہ کے نام پر چندہ اور قرض لے کر جھے ذیب باد دن بھر تیا ہوگیا تو بھی دن ہیں ہی کی کروں۔ میں ایکشن میں کھڑ ابونا چا بتا ہوں مولوی ناخوش ہوگیا تو بھی دون دے گا ، اور میں بھی بندہ بھر تی جو تھر ااور محلّہ میں ، میں نے کہیں زیر عشق پر صنا پڑ حانا میں میں نے کہیں زیر عشق پر صنا پڑ حانا میں کہیں تو مولوی صاحب کے ہاتھوں بیرا کیا انجام ہوگا۔ اس سے آپ اعدازہ لگا کے ہیں کہ مولوی صاحب سے بھے کس درج عشق مجازی یا بخطی حقیق ہے۔ مولوی صاحب سے بھے کس درج عشق مجازی یا بخطی حقیق ہے۔

مولوی صاحب ابھی پورے طور پردورٹیس ہوئے سے کرایک فقیرنی آئی جس کی گود شمس ایک سوکھا سائٹی ہے۔ یس نے یہ کہ کرکھیرے پاس پی ٹیس ہے اسٹالا اور مزید اسرار پ جھڑک ویا حالاں کہ بیرا خیال ہے کہ کوئی شخص ایسانیس ہے جس ہے کوئی بھکاری پچھ مانٹے اور دسینے کے لیے اس کے پاس تسلی کے کلمات تک نہ ہوں فقیر اور درماندہ سے کوگ ضرور جھوٹ بولئے جس سیداور بات ہے کہ فقیر اور درماندہ بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوں آپ تو جانے جس و نیا جم جھوٹ ہی وہ تفریح ہے جو ہر شخص کے لیے ارزاں ہے۔

میں اپنے مکان کے اغرا کی بڑے ضروری یادلیپ کام میں مصروف ہوں اور چاہتا ہوں جلداز جلد اے انجام دے لوں۔ باہرے آواز آئی جے میں پیچان گیا اور آنے والے کا مطلب بھی بچھ گیا۔ آج کا بورا دن ضائع ہو گیا تن بدن میں آگ لگ تی۔ پہلا خصہ کھروالوں ک أ تارا۔ ندبیرسب ذندہ ہوتے ندبی خص اس دقت یہاں آپڑتا۔ آنے دالے ک شان جس پھالیے سمل مقتع کلیات کیے جو گھر دانوں پرخود بھی پراور آنے والے بھی پر'' لاگو' ہوتے تھے۔ لاگو کا استعمال بیں صرف اس طرح کے مواقع پرگوارا کرسکتا ہوں۔ ہاتھ پاؤں گردن کو جھنگٹا اور مجھانے دانوں کو جھڑکتا کرآنے والے کاخون پہلے لیانوں گا۔ ہات اس کے بعد کروں گا۔ اب مکالسنے:

(أدهر)" أواب يجالا تابول هنور"

(ادهر عبلد عبلد ماف كرت بوسة)" كونش موض بده يدور"

(دونول بخل كيرموجات ين)

" بحق ادت تونيس آي؟"

(خون كا كمون أتارت موع " تابكار") واه جناب، آلى من يوتكلفات-"

" نيس يارتيس \_ مجهمعلوم يتم طنه دانول ع محبرات مو-"

(دل جن" ناخوار") زبان سے "توب،توبدیات کیافرمارے ہیں۔" بے فرک میں "اب او محبرا کے دیکتے ہیں کدم جاکی ہے۔"

(أدهرے)" شكريد شكريد تم سے جھے كيشدية ميدرى تو بعنى بات كوطول دينے سے كيافا كدہ!اس وقت مورد بے كي خرورت بي."

(ول میں المعون") زبان سے الرور کن خیریت تو ہے۔ سورو بے کی الی کوئی بات جیس ۔ اس کے بعدود محفظ تک راز ونیاز ہوتار ہا تفصیل کسی اور سوقع پر بینے گا۔ سورو بے ماف نکل گئے۔

بات یہ بھر گھڑی کھادب برائے زندگی تم کا ہادر برے مشاغل ادب لطیف جیے ہیں۔ اگر میکی دن بھی پر چڑھ دوڑا تو بھے عدالت تک جانا اتنابی شاق ہوگا، جتنا اس کو جیل خانہ چلے جانے کا شوق ہے۔معلوم نہیں میرک بھے کس آرؤی ننس کی زد پر لا کھڑا کرے۔ اس لیے مقتول ہونے کے باوجود مترقم شاہی کی درخواست کرتاد ہنا ہوں۔

امتحان کا پر چدم کر کے طالب علم بال ہے برآ مدہوئے ۔فرض کر لیجے آج کا پر چہ میر اتھا۔لڑکوں کی ایک بڑک تعداد محیر کر کھڑک ہوگئ سوالات کے جوابات کی تقدیق جا ہے ہیں۔ مختف لاكول في مختلف جواب ديد جي - مي جواب ظاهر ب ايك بى موكا- ان بل سه مختلف لاكول في ايك بى موكا- ان بل سه جرايك يكي حالية كر سكا مرايك يكي حيامة الميتان سه است كر مرايك المراسة في حرايات في مجينة بين ان طالب علمول ك فوف اورأ ميد كرو د كالحاظ ركيهاور مركا لمراسنة :

يبلاطال علم: "السوال كاجواب يى دوكانا؟" (جواب علد ب)

میں مرض کرتا ہوں: " بھتی جواب دینا اکثر اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا محت اور مستعدی ہے استحان دینا۔ میں دیکے دہا تھاتم بڑے انہاک ہے جواب لکھ دہ بھے۔ حال ہی میں یو نیورسٹیز کمیشن نے استحان کے موجودہ طریقوں پر خت کانہ چینی کی ہے اور بتایا ہے کہ استحان طالب علم کی قابلیت کا تنقیق معیار نہیں ہوتا۔"

دوسراطالب علم: "من نے تیسرے موال کار جواب دیا ہے۔ ٹھیک ہے تا؟" (جواب فلطاتھا) میں عرض کرتا ہوں:" اور کیوں جناب آپ نے رول ٹبر بھی میچ کلھا ہے یائیں، اور آپ کوتو یا وہوگا میں نے آپ کا ٹوریل و کیو کر کتنی تعریف کی تھی۔ آج آپ کا پر چہ بہتوں سے

سل سے اپ کا مورین و بیوری مرایف می ساج اپ کا چہ جون سے
اچھا ہوا ہوگا۔ میں اس وقت تک کچھ نہ بتاؤں گا جب تک کہ جواب ندو کھے۔
لوں ۔ بعض مرتبہ جواب نلط ہوتا ہے ، لیکن أميد وار کے لکھنے کا انداز اتنا ول
نشیں ہوتا ہے کے خلطی خلطی نیس معلوم ہوتی ۔"

تيراطالب علم: "فلان سوال كاجواب من فيدديا ب." (يجي غلط ب)

ش فرما تا موں: " بھی جوابات کی کھے نہ ہو چو بعض از کے فلدالک تا روح کرتے ہیں، کیل فتم کرتے کرتے گئے بات لکھ جاتے ہیں بھی بالکل اس کے ریکس ہوتا ہے۔ الی

حالت يس بديشيت مجوى ان كيمر كمايد حادي جاتے إلى-"

چوخاطاب علم: "جناب من نے اس موال کا جواب بدویا ہے ("آیک آواز")" بالکل فلط! فلال کتاب کی روے ۔"

یں: "دنیں ۔ بیات بول نیس ہے۔ کابول ش القف نظار اے نظردیے ہوتے بیں۔ آپ نے جو کے تکھا ہوگا مکن ہے دہ فیر متعلق ہو ۔ نظام نہو۔" پانچ یں صاحب: ''کیوں صاحب۔فلاں سوال کا جواب یس نے یہ تکھاہے۔ سیج ہے تا؟'' (یہ جواب فلا ہے بھی کھے زیادہ چیز ہے) بقیہ لڑکوں نے قبتہ لگایا۔ أميد وار سے زیادہ میں گھرا گیا۔ یس نے اپنے آپ کو جلد ہی سنجالا اور کمنے لگا: ''جناب

"جناب ہلی کے ساتھ یاں رونا بھی ہے ش فلفل مینا۔" اُمیدوارے رو کھنے آپ کے جوابات کے بارے میں علی الحساب بھی تیس کہ سکنا۔ آج شام کوآپ میرے ہاں جائے چینے۔ اس وقت سارے جوابات م خور کر سکوں گا۔"

اب بحک ش جو کچے کہ سکا ہوں اس ۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ش کہاں تک موق م سکا ہوں اور کتنا کے بول سکا ہوں، لیکن آپ بھی کیا کریں جب آپ خود بدچا ہے ہوں کہ کج سنی آو جوٹ جھیں اور جھوٹ مین آق کے جھیں۔ اس میں ندآپ کا تصور ہے ندکی یا جموث کا۔ یہ کچھ آرث، اُسلوب یا انداز تم کی چیز ہے جس پر گفتگو کرنی ہمارے آپ کے بدی ندتھی اور ندہے۔ اس لیے خدا جا فظ!

(نشربيد21 ماكور1950 مطبوعة على دولى سالناسد1950)

# عهد حجر سے سائنس اور ٹکنالوجی کے عہد تک

"همد جرے مائنس اور تکنالو تی کے جمد تک" کا مسئلاب" راداز کبااست تابہ کہا" کا
اتا نہیں رہا ہے، جتنا" من قوشدم قوئن شدی "کا ہوتا جارہا ہے۔ اس لیے کہ دونوں جہد ایک
دومرے سے است علاحدہ نہیں رہ گئے جی، جتنا کہ خیال کیا جاتا ہے۔ جہد جاخر داختے طور کہ
مائنس اور نکنالو تی کا عہد ہے۔ بالخصوص وو عالی جگوں کے بعد سے بیاور بات ہے کہ مغرب جی
مشر ق سے بہت پہلے مائنس اور نکنالو تی کا عهد شروع ہوا، کین اب صورت عال بیہ ہے کہ شرق
کے نہ ب واطاق، شعر واوب اور معیشت و معاشرت پر مائنس نکنالو تی کا تقرف جس طاقت اور
تیزی سے بڑھ رہا ہے آئ سے خیال ہوتا ہے کہ وہ دون شاید دور نہ ہو، جب ند بب واطاق اور
شعر واوب کو بھی البام، ووق یا وجدان کا نہیں بلکہ مائنس اور کٹنالو تی کا فیضان قرار دیے گئیں۔
شعر واوب کو بھی البام، ووق یا وجدان کا نہیں بلکہ مائنس اور کٹنالو تی کا فیضان قرار دیے گئیں۔
اس طور پر اختا فی جم کا جو تصور آئ ہے کیا تجب آگے جل کر بالکل بدل جائے ۔ بہر حال اس سے
انکار نہیں کیا جاسک کہ ند بب، معاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ ند بب، معاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ ند بب، معاشرت اور شعر واوب کا موجودہ تصور پہلے سے بہت بچھ بدلا
انکار نہیں کیا جاسک کہ ند بب، معاشرت اور شعر ہر جہتی تھی ہے ہوا۔ دور کی بیا کے اب مغر کی خالات اور مرح بر جہتی تھی ہے ہوا۔ دور کی بیا کے اب مغر کی خالات اور مرح بر جہتی تھی ہے اس مغر کی خالات اور مشر کی اقوام کی بجائے اب مغر کی خیالات اور مغر شر کی اقوام کی برا ہے کہ مغر بر کی گرفت میں لیا ہے اور دو کھنے جی بیا تہ ہے کہ مغرب کی ہے گرفت آئی

کے پراوراست فوجی تسلط سے کہیں ذیادہ توئی اور در پاہاں لیے کدہ جسم برتھی بید جن بہ ہے۔ اس کے علادہ مخرب نے سائنس اور کھنالوجی جس اتنی زیادہ ترتی کرلی ہے اور زندگی کے تحفظ اور ترتی کے دسائل پراس صد تک قابض ہے کہا کڑیے موس ہونے لگتا ہے، جیسے عہدی نہیں تقدیر کے اعتبار ہے بھی ہم ودنوں ایک می کشتی جس مواد موں۔

جس جہد ش اس وقت ہم جی وہ سائنس نکنالو تی کی پر کتوں سے مالا مال ہے۔ برکت کا
لفظ استعمال کرنے سے آپ برگمان نہ ہوں۔ سائنس اور نکنالو جی بجائے خود گناہ نہیں ہے۔ گناہ
ہمارا ہے کہ ہم سائنس اور نکنالو تی کے کار تاموں کو انسان کے خیر و برکت کا ذر بعد بنانے کی بجائے
ہا کت اور فلا کت کا وسیلہ بنانے کی فکر جس رہے جیں کبھی ہوں کی بنا پر بھی ہراس کے سب سے!

محفظہ کا آکے پہلو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ فد جب وافلات کا سائنس اور نکنالو جی سے کیا دبط
اور شتہ ہے۔ فد جب وافلات اور شعرواوب کا سرچشہ دافلی ہے، سائنس اور نکنالو جی کا فار تی ا
فد جب اور افلات کے ذریعے ہم فلس کے نامبارک تقاضوں کو قابو جی رکھتے جیں ، اور اس کو سید ھے
اور ستے مائے پر لاتے جیں۔ سائنس اور نکنالو جی کی مدد سے ہم فطر سے کی قو توں کو اپنی چا کری جس
لیج جیں اور اس کی زیاد تیوں کی روک تھا م کرتے جیں۔ افعی ور فار جی قو توں کو اپنی چا کری جس
بہشت ہے جیے انسان نے کھو یا ہو یا تیس بایا اب بھی وافلی اور خار جی قو توں کا تو از ن وہ
بہشت ہے جیے انسان نے کھو یا ہو یا تیس بایا اب بھی ہیں۔

ندب واخلاق کوسائنس اور نگنالوی ہے دور یا علا مدہ نہیں رکھا جا سکنا۔ دونوں کو ایک دوسرے کا حلیف رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دونوں کا ایک دوسرے کا سازگار دہنا قرسی فطرت ہے۔ انسان جب انسان ہوا اس کی ابتدائی ضرور تھی ایک طرف ندہ ہو و حجرت دوسری جائب سائنس اور نگنالوی بینی زندگی کے شدا کھے نیج نواد اس کی فعمتوں ہے قاکم و اُٹھانے کی تد ایپرے پوری ہوتی رہیں۔ انسانی زندگی کا الذہ این عبد انکی دو فیر شعوری تصورات پر قائم تھا۔ اس میں شک جیس کہ انسانی معاشرے میں ندہ ہو کا طلب علی دفل دیادہ قوی اور زیادہ دفوں تک رہا۔ یہاں تک کر آج بھی جب سائنس اور نگنالوی کا ظلب عالم میر ہے، ندہب کی سیادت میں حدیک قائم ہے اور یہانسان کے شرف و سعادت کی نشانی عالم میر ہے، ندہب کی سیادت کی نشانی عاشوں سے خاکف تھا۔ اُن کوموائن دمہ بان

ر کھنے کے لیے اُن کی طرح طرح سے پرسٹش کرتا تھا۔ آج اس کی نوعیت بدل چکی ہے۔ اب وہ اپنی خاطر نہیں بی نوع ہے۔ اب وہ اپنی خاطر اُن طاقتوں سے کام لیتا ہے اور اُن کو ٹھیک راستے پر دکھنے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کی زائی، اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو آبھارتی اور لاس کے نامبارک میلانات کو دباتی ہیں۔

معلوم ایدا ہوتا ہے جیے ابتدا میں فطرت کے جرد قبر سے مغلوب ہوکر انسان نے لذہب کا سنگ بنیاد رکھا ہو، لیکن بعد جی فدیب کے اجارہ داردں کے جرد قبر سے تنگ آگر آس نے علم و تنکست کے داشن جی بناہ لی ہو۔ یوں بھی انسانی ذہن عرصہ تک قید دبند جی نہیں رکھا جاسکتا۔ چنا نچ انسان نے تا دیدہ طاقتوں کا سہارا کیڑنے کے بجائے اپی عشل، محنت اور حوصلہ مندی کا سہارالیا اور سائنس اور تکنالوجی کے کرابات کی ابتدا ہوئی جورفتہ رفتہ ہمارے ذہن اور جمل پر چھا گئے۔ یہ فیض، یعنی اصلاح و مین رسینے سال کی بیٹی احیا کے علوم کا تھا جن کی ابتدا یورپ میں ہوئی۔ یہ ترکیس نے ہوئی اسلاح اور حکست دو آئی کے فروغ پر تی تھیں۔ ان کے اثر ات جلد یا بدور دنیا کے گوشے میں تھیل گئے۔

علم ووائش کی ہے جابد و ہے کراں ترتی نے ذعر گی کوائ درجہ بخت کی مواد مؤت سے آسود گی کے در بسر کو اتنا دھوار کردیا ہے کہ لوگوں کے لیے غرب وا ظات کے قاضوں کی طرف توجہ کرنا باکس نہیں، ہے حد مشکل ہوگیا۔ یہ سائنس اور تکنالوتی کا جبر وقیر ہے، لیکن ایسے آٹا ونظر آنے گئے جی کہ انسان اُن کی گرفت میں رہنے کے بجائے اُن کوا پی گرفت میں لے لے۔ دھواری بیہ ہے کہ سائنس اور تکنالوتی جس تیزی ہے تی کرتی ہے، اُس سے بدر جبائست وفقار سے اور مدت اللایام میں غرب وا ظات کا اثر عام طبائع پر ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ جس طرح کو تی نہ کی تنظیم کے کوشیس اپنی حربی طاقت اور سیاس افتد ارکوشی کم مرکنا جا ہتی جی اُس طرح کی نہ کی تنظیم کے انتخاب افراداورا قوام عالم کے شمیر کو بیوار اور فعال رکھنے کے لیے اہتمام کیا جائے۔

صورت مال بر ہے کہ سائنس اور کھنالوجی کی ترتی پرقومی اور مکنی وقار می کا نہیں مکول اورقو سول کی زندگی کا بھی ہدار ہے۔ اس عہد میں سائنس اور تکنالوجی کے دیے ہوئے زیروست اورمبلک ترین تربدوسب سے طاقتور حکومتوں کے قبضے بی ،اورتمام کنرور ملکوں اورقوموں
کی عوت ، آسووگی اور خمیر واقتد ارکی بیروی کا هدار آخیں و نوں کے چشم وابرو کے اشاروں پر ب
اور بیا چھانہیں! سائنس اور ککنالو جی نے انسان کو بے شار نعتیں دی ہیں ایک نعتیں جو آئے ہے پہلے
خواب و خیال بی نہ تھیں۔ امراض ، افلاس ، جہالت اور طرح طرح کی دوسری مصیمتیں بڑی
عد تک دور ہوگئی ہیں ، لیکن سائنس اور تکنالو جی کی آرائش قم کا کل ہے ''اقد بشہ بائے وردوراز''
بہت بڑھ کے ہیں۔ سائنس نے بھی تو ہم پرتی کا قلع قمع کر دیا تھا، آج وہ خودا کی تو ہم بن گی ہے۔
وہ حکوشی بیا اُن کے سائنسٹ اور کئی ہین جھوں نے ذرق سی کا دل چرایا مہر وہاہ پر کمندیں والی یا
تیر سقام ہے گزر گئے جس وقت جا ہیں خدا کی ہیتی کوچشم زدن ہیں خاک ہیں ملادیں۔
تیر سقام ہے گزر گئے جس وقت جا ہیں خدا کی ہیتی کوچشم زدن ہی خاک ہیں ملادیں۔

لیکن مایوی یا براس اس کی دیدنیس دای در بوے لوگوں نے انسان کوشروٹ سے

اب بحک اتن انجی اور بوی یا توں ہے آ شاکیا ہے اور انسانیت کا خمیراس کی نبادیش اتنا سرایت

کر چکا ہے کہ دوا پی بی زندگی کے لیے نہیں اُن القدارِ عالیہ کے تحقظ و تروت کی بی کوئی دقیقہ اُن القدارِ عالیہ کے تحقظ و تروت کی بی کوئی دقیقہ اُن القدارِ عالیہ کے تحقظ و تروت کی بی کوئی دقیقہ اُن کا رول نے اپنے المور پراس کو بھیائے اور دلوں بیں اُتار دیے ہیں۔ اگر نجر کی طاقتوں سے نیادہ معتبر و موثر نہ ہوتی تو دنیا ہی جے جی تجلیلے آئے ان بی انسان علی اور اور انسان بی جی جی تجلیلے آئے ان بی انسان علی اور اور انسان بی مواند برائی کہ بو یا تم ہی وافاق اور شعر واد ب زعد گی کے بی دار سے مسلم انسان کے لیے ہیں۔ اس لیے وہ اُن کی حفاظت و احر ام بی بھی اپنی ایک برادوں برس سے بیرسارے مطلمات انسان کے لیے ہیں۔ اس لیے وہ اُن کی حفاظت و احر ام بی بھی اپنی ایک برادوں برس سے بہترین معادیقی فرف کرتا رہے گا ، اور ہر قیت پر خرف کرے گا جیسا کہ برادوں برس سے دیکھنے می آر ہا ہے۔ تد یم یا جدید یا یہ جمداور و وجہد ، قصہ ولیل کم نظری ہے۔

دیکھنے جم آئر ہا ہے۔ تد یم یا جدید یا یہ جمداور و وجہد ، قصہ ولیل کم نظری ہے۔

(يدروروز وآواز يولل 1950)

الطفرناندش جبال كولى بات بحدث آلى لوك عبادت كرف قلت تقداس كربعد شعر كمن مكر، ابالان تكت ين برساس لي كدة دى اي آب كودهوكاد يد بغير في نيس سكا، يا بدح كااية آب كوديا جائ يا بكى دوسر كو، يا بده ادنى درج كادموكا ووياب اعلى درجه كا غرض بغيراس كے زئدگى برنيس موتى اكوئى دومرا بم كود كادے تر بم يُرامات إلى، ليكن خوداية آپ كودي تو خوش موت بين بعنا براد حوكانية كودية بين اتناى زياده خوش اوتے بیں، چے کی دوسرے کودے رہوں!

اك كوند بخودى محصدن دات جاب

ميمعره غالب اوران كى شراب كالتاتر جمان يين جتنا هاراآب كا،سبكا، ين يس كالا چورىكى

شال ہے۔ برخض کی برخواہش دنیا کی کوئی طاقت پوری نیس کرسکتی۔ جوشن جتنا پواامتی یا مالائق میں میں میں کرسان است میں ک موگا تائی زیاده ده اپی برخوابش کے پردا کرنے پر دردےگا، لیکن دنیاش کون ایسا ہے جو کی نہ سمى مدتك ياكى ندكى معامله عن احمق يا كالأنق ند بور عن قو دونول بول - اس لي كورت ادر یوی دونوں سے نباہ کرسکتا ہوں۔ پھرتھوڑ ابہت احق یا نالائق ہوئے اپنیر "كے بواقت آشوب آمكى!"

سوال اتنابيوى كانيس ب بعنا كداورت كارمرد، فورت جابتا ب، بوى باتا ب، محى يوى جابتا ب عورت باتاب، اوريد دونول باتمل ايك انقام ب جوسوسائ افراد سے يا فراد سوسائق سے لیتے ہیں۔فرداورسوسائی کاای آویزش وآمیزش سے زعر کی گاڑی معلوم رائے ے امعلوم مزل کو چلی جاری ہے۔ مجی رح فرول اور مجی ناتد باكريب زيبركابي ا

أى فريش كے

نابتدا ك فرب نانتامعام!

اتی در تک ال طرح کی باتیں نے کا کوئی محمل نیس بوسکا۔ جال فاد بھی فرے لكان كم مول وبال شعرواوب كى فيركب تك كوئى مناع كا، اجماع جوزيداس قصدكو-آب في ورت كي حليق إشان نزول كالك لليفد إرواب توسى بوك يعنى جب مردوجود ش المياتو محددت بعد تدى كى بيكفى علاآكريها كحضورين عاضر موااورائي زاروزبول زندگی کا حال سنا کرفر مائش کی کراس کی تفریح وسکیس کا کوئی سامان پیدا کردیا جائے۔ براما کے پاس تخلیل کاکوئی سامان باتی میں رہ کیا تھا، اس لیے انھوں نے تمام سوجود استدارضی وساوی سے تھوڑی تھوڑی چزیں اِ خاصیتیں اکٹھا کیں اور عورت کی تھکیل کردی۔ مثلاً کی ے ریک، کی سے روشی ، کیل سے گری ، کیل سے گواز ، کیل سے شوخی ، کیل سے تعلقی ، کیل سے مجولا بان ، کیل سے او چھا پان کی سے قواضع کی ہے تھڑ تھے کہیں سے زی کیں سے تی کییں سے گرفت اکیل سے كريز الجيل عدوي كين ع جاول كى عفقت الى عد عادت الجيل عراد كيل ع جينم ،اور ورت كاشكل اوريرت دے كراس جيب وفريب مجوع كومرد كے ميروكر ديا۔

مردأے پاکر بہت خوش موا، حین جلدی آک کر برماے یاس پہنیا اور فریاد کی کہ خداونداے واپس لےلیاجائے۔اس نے اپنی جمک جمک اور یک یک سے زعد کی دو مجر کردی۔ يرها في الموت كودايس في المياء اورم وخوش موكراوث آياء يكن جلدى زعرى يس خلاصوس كرف لكا 1 كمل شمر دوى جدوش مركبال و يمي تي + في التي باكري جديد إجد كاب على (قالب)

2 تختر: إنر اكر جانا مناز وانداز مادا، تكبر، فروب

اور برہا کے آستانہ پر حاضر ہوکر عرض کی خدایا عورت کو دائیں کردیا جائے بغیر اس کے ذیم گی روکی اور ویران ہے۔ برہانے التجا تبول کی اور عورت کو حوالد کردیا دیکن ابھی زیادہ دن ندگز رے تھے کہ وہ چر پر ہماکے حضور میں پہنچااور گڑ گڑ انے لگا:

الهانديائ رفتن ندجائ اندن

اس معیبت کوتو واپس ہی لے لیا جائے۔ ہم نے تھے ہے آ سائش طلب کی تھی تو نے آ زمائش ہیں جٹا کر دیا۔ ہم نے تھے ہے افعام چاہا تھا، تو نے ہمارا انجام پر دکر دیا۔ بیر تو تھے ہے بھی زیادہ خدمت کی طلب گار ہوتی ہے۔ تیری عبادت اوراس کی خدمت خاکم بدئن انتاباراورالیوں کا بار ہم ہے نہیں اُٹھ سکنا، برہائے کہا۔" ہماگ جا کہا۔ اس اورائی منا کھا ہے کہ شاس کے ساتھ تم رہ سکتے ہوا شاس کے بغیررہ سکتے ہوا" اس کے بعد کی ایک شعیف کی روایت ہے ہے کہ چلتے عرف نے ہوا شاس کے بغیری مرضی ہور کین ہماری حالب زار پہی دوایت ہے ہے کہ چلتے علتے مرد نے کہا۔" خداور، جو تیری مرضی ہور کین ہماری حالب زار پہی نظر رکھا ہم تیرے بغیریا تیرے ساتھ بھی تو نیس رہ سکتے ا" سنتے ہیں اس پر برہا سوچ ہیں پڑ گے ، فظر رکھا ہم تیرے بغیریا تیرے ساتھ بھی تو نیس رہ برہما اس کے بعد پھر بھی شرکرائے!

شو براور بوی کے تعلقات کوائی اطیف کی روشی میں پر کھتے رہے "بہتوں کا بھا امولا" بشر طیک اشتہاری دوااوراشتہاری بوی دونوں سے بیچتر ہیں!

ایک دوسری روایت ہے کہ مورت مردی کہلی کی بڑی سے پیدا کی گی اور مورت ہی مردکو اخوات کی مردکو اخوات کی مردکو انہا یا اس کے اس دنیا میں الائی ۔ یہ بھی ہتایا جا تا ہے کہ شیطان نے مورت کے در اید مردکو بہاگایا اور گیبوں کھانے کی پاواٹس میں مرد ، مورت اور شیطان تیوں آ سان سے زمین پر چھینک دیے گئے۔ یہ روایت سمجے ہو یا نہیں میں گیبوں کھانے کھلانے میں بوی احتیاط برستے لگا ہوں ، بالخصوص بدر وایت سمجے ہو یا نہیں میں گیبوں کھانے کھلانے میں بوی احتیاط برستے لگا ہوں ، بالخصوص بدر سے امریکہ سے گیبوں آنے لگا ہے!

عی روایات کا برااحز ام کُتا ہوں۔ اکثر خدا کے خوف ہے بھی بھی مولو ہوں کے ڈرے ، لیکن برے دل عی بید وسوسہ بھی گز راہے کہیں ایبا تو نہیں ہے کہ شیطان کوعورت نے دھوکا دیا ہو۔ یہ بات بیرے دل عی شیطان نے یقینا نہیں ڈالی ہے۔ شیطان اتنا کم ظرف نہیں کہ وہ عورت کے دھوکا دینے پر بچلیں عمل ریٹ تھوائے یا اردو کے سنتے بازاری اخبارات عمل مضمون تقصنے گئے۔ یہ بات برے ول شی اس لیے آئی کہ براول چاہتا ہے کہ ایما ہوتا تو برا
اچھا ہوتا۔ میں اس کی کوئی ولیل نہیں وے سکنا۔ دلیل کی کوئی اسی ضرورت بھی نہیں۔ تی چاہنا فود
کیا کم دلیل ہے۔ میں حورت کا قویقیڈنا دوست ہوں اور شیطان کا بھی فواہ تو اہ دخمن نیں ہول
اس لیے کہ ان دونوں کے بغیر زندگی، بقول ایک بزرگ کے جواگریزی کے دوئی چارالفاظ ہے
واقف، لیکن براگریزی داں پر بھاری ہیں۔ "شووار" (پُر رونق) نہیں رہے۔ انھیں دوست کا
قصہ ہے۔ کی خاتون کود کھا کے تقد بولے" رشد صاحب آپ نے اسکود کھا ہے۔ "میں نے
تعدین دیکھی تھی " میں نے دوست کے انتخاب کرنے میں اکثر دھوکا کھایا ہے، لیکن دشن کا انتخاب
کرنے میں قلطی نیس کی۔ اس لیے کہ اس کی اب بک نو بت نیس آئی۔ سوسائن کے تاقی ہونے کی
ایک دلیل یکی ہے کہا تھے دشمن تا ہے۔ ہوں ا

میں مورت کو عزیز رکھتا ہوں۔ شاید ای لیے یویاں بچھے بالکل عزیز نہیں رکھیں۔
عورت کو عزیز درکھنے تا کی بنا پر میں جاہتا ہوں کہ شیطان کو دھوکا دینے کا سہرا اُس کے سررہ۔
دھوکا دیتا بجائے خود کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن عورت کا شیطان کو یا اس خاکسار کو دھوکا دیتا
یو ایوں کو پہند ہو یا نہوں ججھے تو پہند ہے۔ ممکن ہے اس کا ایک سب یہ بھی ہو کہ جھے میں شیطان
موجود ہے البتہ میں مورتوں کو یہ مشورہ نہ دوں گا کہ دہ دھوکا دینے کی کوشش کریں۔ اس لیے کدا کشر
ہوتا ہے کہ دور ہو کا دینے بھی یا تمی کھا یقینا جاتی ہیں ، اور ترتی پہندوں کو اولتہ واسطے ہے تا فی تقسیس
کریر جواب دہ تی کرنی پڑتی ہے۔

یوی طے آوالی یا یوی الی ایوی نہ طے آو کی یا یوی نہ طے آو کی یا موالات کا سلسلہ ہے یو یوں کا اسلام ہیں۔ ان میں ایک ارمان ہے، دومری شامت اور تیمری مائیر شاملامت! بمری مجھ میں نہیں آتا کہ ان تیوں میں کون ی بات ایک ہے، جس پر بھے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو تو بہر حال کرنی ہے۔ اس لیے اور کہ جب کوئی بات بچو میں نہ آئے تو اُس دقت بات کرنا اور کے جانا ضروری ہوجا تا ہے، بالخصوص جب یو یوں ہے شعلق بات کرنی ہو۔ اس لیے کہ میں نہ کروں گا تو فرد یویاں بات کرنے پرائر آتی ہیں تو فرشے خود یویاں بات کرنے پرائر آتی ہیں تو فرشے

د نیاے اُٹھا لیے جاتے ہیں ،اور کوئی دوسرا ہو بول ہے حفلق گفتگو کرے تو فرشتے خود بخو دادھراُدھر ہوجاتے ہیں ۔ فرشتہ خصلت شو ہر بھی!

آج کے موضوع مینی یوی کی ، تو اسک پر گفتگو کرنے کا وعدہ جھے ایک خاتون نے

ایا تھا۔ خوا تین ہے جو وعدہ کیا جائے اُس کا نہ پورا کرنا میرے زدیک کوئی ایسا گناہ ہی نہیں

اس لیے کہ خاتون کا قانون ہے کوئی سروکارنیس ہوتا ، اور جہاں قانون نیس دہاں گناہ نیس ، جس کی

بعض مضروں نے یہ بھی تجیر کی ہے کہ جہاں خاتون نیس دہاں گناہ نیس یا جہاں گناہ نیس دہاں ہی ہے

بھی نمیس! میرا تو یہاں جک خیال ہے کہ اگر اس ہارے عمل کوئی قانون ہو بھی تو وہ سب چکھ

کرسکنا ہے سر انہیں دے سکنا۔ اس لیے کہ اگر اس ہارے عمل کوئی جرم اپنے تحقیق یا بخت اشتعال یا

سرائیسکی اور ما بوی عمل سرز د ہوجائے تو عدالت طرم کو ہائکل بری نیس کردی تو سرنا کیں یقینا بہت

ہم تحقیق کردی تی ہے۔خوا تمن ہے وعدہ کر لینا بھی پکھائی طرح کی بات ہے ا

لیکن جھے معلوم نہ تھا کہ ریڈ ہوکا محکہ خوا تین کے معاملہ میں انتا مخت گیرہوگا کہ جھے

اگر فقار کر کے آپ کے سامنے چیش کردے گا۔ ریڈ ہوکا کہنا یہ ہے کہ حفاظت خود اعتیاری وغیرہ

ایر میں میات کو کس طرح نظرا نداز کیا جاسکتا ہے حالت کا پوائٹ ایسا ہے، جے بش نے

نہا یت فخر کے ساتھ تسلیم کرلیا۔ اس لیے کہ حالت کرنا جس اپنا پیدائش می جھتا ہوں ، اور اے

می قیت پر کسی کے حوالہ کرنا نیس جا بتا۔ بالخصوص جہاں مورڈوں کا چے ہو، یا پولیس کے بچا کہ

کردی ہو!

یں نے ابھی ابھی منایا تھا کہ جب بات بھی میں نہ آئے قو بات کرنا بہت ضروری

ہوتا ہے، اس کا بڑا فا کہ و یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی بھی میں بات نیس آپائی۔ بے بھے بات کرنا اور

یہ ہے نے جانا بڑا فن ہے، اور پنچ جانا، لیکن بات تنائے جانا بھی کوئی معول پیز ٹیس ہے۔ اس

کوئی "روایت" کے نام ہے موسوم کرتا ہے اور کوئی " تجرب" ہے، لیکن ریڈ ہے پر "انتظو کرنے میں

ایک بڑی آسانی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیٹ ٹیس سکتا، اور سننے دالوں کا حافظ اتنا تو ی ٹیس ہوتا کہ

جب آپ برآ مد ہوں تو ان کو یا در ہے کہ دو آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا چاہتے تھے خود میرا حال یہ

ہے کہ جب سے میرا حافظ کر ور ہوا ہے، میں نے جموٹ بولنا ترک کردیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ

آپ میرے یج کو بھی جھوٹ بھے کر ہٹتے ہوں اور میرے جھوٹ کو یج بچے کر خوا تین بھے دعا کی و چی ہوں اور آپ دونوں کو دکچے کر بچے تالیاں بجاتے ہوں!

عام طور پر بی یا آپ (آپ کم بی زیاده) بیوی بی دوخو بیان تلاش کرتے ہیں، جو جھے بی آپ میں دور دور تبییں ہوتیں۔ ''بیوی فی تو ایک'' بینی جوان، خوب صورت، تشکر ست، دولت مند ، مجھ دار ، نیک بکھی پڑھی اور ۔۔۔۔۔ الا وارث، الا وارث اس لیے کہ اس کا کوئی وارث ہوا تو ووالی منام ہے بہا کو بیر سے آپ کے میر دکیوں کردے گا!

دنیا شمالی یویاں ہوتی کہاں ہیں، جمکن ہے قغیرا ہے ہوتے ہوں۔ شایدا کا اجب عورت و اوں شایدا کا اجب عورت و اور کی ایک ایک ہوں کے اس کو اور آب کی ایک ایک مناظر نہ کی بعض یو بیس کی خاطر بدان می الیا جائے کہ اس خور کو ایک نیوں کی بویاں میر کی یا آپ کی نیمی ہوتی ، دوسروں کی ہوتی ہوں گی۔ اس لیے کہا کم ویکھا ہے کہ زی یویاں تو امارے آپ کے محس میں ، دوسروں کی ہوتی ہوں کی خوبیاں دوسروں کے دھے میں میادے میر کی دور یہ آپ کی ا

یوی کی ان خویوں سے جو بھی ایھی مجل آیا ہوں اگر شو ہرکو فا کدہ بھی جائے تو بحرا آپ کا کیا چارہ، لیکن ان ساری خویوں کے باوجود یقین سے ٹیس کہا جاسکا کرمیاں بیوی کے تعلقات مبحد وجوہ فخریت کے جوں گے۔ یکھا تو بہاں تک کیا ہے کہ معقول مردادر معقول مودت التھے میال بیوی شدین سکے اور نامعقول مرداور نامعقول مورت احتصریاں بیوی ابت ہوئے۔

شوہراور بیوی کا خون کارشتہ نیس ہوتا، قانون اور اخلاق کا ہوتا ہے، ہے النظاق ب کے النظاق ب کے النظاق ب کے بالنظاق بی کھیا در شاائے ہے گئے اور شاائے ہے گئے ہوں النظام کے بھی کر دہتا ہے۔ اس لیے بیشروری نہیں کے تحق شوہراور بیوی ہوجائے ہے۔ دونوں کے تعلقات پائیدار اور خوش گوار ہوں۔ خواہ بیش خواہ بری فرالات سے برآ مد ہوئے ہوں خواہ بری فیڈ نظموں سے، خواہ چور بازار سے، پھر ہم میں الیموں کی بھی تیمیں جو ان خو بیوں کی ہورے کو بیوی بنا کرا نمی خوبیوں کو کہیں اور تلاش کرتے ہم میں الیموں کی بھی تیمیں اور تلاش کرتے بھرتے ہیں۔ باچورائے بے خور جے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ مرو فورت، شوہر بیوی بنے کے بعد بے فقاب ہوتے ہیں، پہلے ہیں، اور فقاب کا بہر کورگی معمول چکر نہیں ہے۔ خالب نے جو بیکہا ہے:

#### مندند تھلنے پر ہے وہ عالم کددیکھا ہی نہیں ڈلف سے بڑھ کرفتاب اُس اُٹوخ کے مند پر کھال

شاعرى مى اومكن ب،شادى مى نيين!

بیجو بتایاجاتا ہے کہ اس مرس اس مرکی بیوی موزوں یا مغیرہ وتی ہے، اوراً سیمر میں اس مرکی ، یا شو ہر کے لیے بیوی جوانی میں مجھ اور ہوتی ہے اور بڑھاپ میں مجھ اور ہمکن ہے گئے ہو، لین بعض دواؤں کی بائد بیویاں کی درجہ میں گرم ہوتی ہوں، اور کی میں مردیا کی درجہ میں تر ہوتی ہوں، اور کی میں مختلہ، یا جن میں بعض پہلوں کے خواص ہوں، یعنی کم کھائے تو تا بعض اور زیادہ کھائے تو تو تا، سہ پہر میں چاندی اور دات میں سیس۔ نیادہ کھائے تو تو تا، سہ پہر میں چاندی اور دات میں سیس۔ برطال کچھ بی ہوتے ہیں کا بیار پر چار کر کے استعال "معلوم میں، اور معلوم ہی ہوتو میں اس پر محقوق میں ، اور معلوم ہی ہوتو میں اس پر محقوق میں کرتا چاہتا۔ اس لیے کہ آپ سب جائے ہیں کہ جب مقدمہ ذیر ساعت ہوتو اس پر استعال کرتا تو ہیں عدالت کا موجب ہوتا ہے، جو خطرہ سے خال ہیں۔

جنی جذبات بزے قو گاور طرناک ہوتے ہیں۔ ای لیے ان ہوا ہور کے لیے

مادی کے قوائین بزے خت رکھے گئے ہیں۔ چنا ٹی آپ دیکھیں گے کہ جو ذہب بعثنا قد بھ ہے

ال کے ہاں شادی کے قوائین استے ہی خت رکھے گئے ہیں، اور جو غہب یا سلک جننا جدید ہے

ال کے ہاں سے پابند یال اتن ہی آسان ہیں۔ ذمانہ گی تی کے ساتھ شادی کے قوائین گی خت گیری

ال کے ہاں سے پابند یال اتن ہی آسان ہیں۔ ذمانہ گی تر آئی کے ساتھ شادی کے قوائین گوئے گیری

کم ہوتی گئی، بہاں تک کراب سے اصول مانا جارہا ہے کہ آدی کے اس جذبہ کی دوک تھام سے

نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ سائنس کی تحقیقات فطری قوائین کا چھ چلاقی ہے اور اس کی لوعیت

مائنس ہے۔ سے تحقیقات انسان کا بہت بڑا کا رنا سے بہائی جس طرح لوامیس فطرت پر قابو پائے

کی دوک تھام کے لیے غرب واخلاق نے قاعدے منتبط کے ہیں جو استے تی اہم ہیں، جنتے کہ

مائنس کے قاعدے قانون جنا نچ میرا خیال ہے ہی آدی کے جوائی جذبہ پر سے پابندیاں ہٹالیا

مائنس کے قاعدے قانون جنا نچ میرا خیال ہے ہی آدی کے جوائی جذبہ پر سے پابندیاں ہٹالیا

اور رکھنا ہر حال میں لازم آتا ہے۔

یہاں اس بحث کی تفصیل میں بڑنے کا ندموقع ہے ندخرورت، لیکن اتنا مجھ لیما جا ہے کہ کسی نر ائی کو فطرت کا تقاضا قرار دے کر دور عایت ہے کام لیما اُن مجلا کو ل کے تن ش معز ہے جوانسا نیت کا تقاضا بانی کئی ہیں۔ آج کل بھی ہور ہاہے، یعنی فطرت کے نقاضوں کو انسانیت کے تقاضوں پر ترجے دی جارہی ہے۔ دنیا کو آج جن ہولتا کیوں کا سامنا ہے، اس کا بھید بھی ہے۔

داتندیہ کراٹی طقت کے اعتبارے مورت ماں بنا چاہتی ہے الیکن مرداً ہیں ہوا
دیکن اللہ کو ہلکا کرنے کے لیے قانون اور اخلاق نے شادی کا ادارہ قائم کیا
پھر بھی مردا چی شرادنت کا آتا قائل میں ہے بعنا مورت کے شباب کا سمارا جھڑا اتنا اورای کا ہے۔
اس پر جا ہے پُر انی جال کے شعرا فور لکھیں یا نئی جال کے شعرا ہے نظا تصنیف فرما کیں یا ہے
فاکساددیڈ یو پر محتشکو کرے بات جہال کی تہاں دہتی ہے۔

بیوی ش طرح طرح کی خربیال تلاش کرنے والوں کی اکثریا تو نیت شی فقور ہوتا ہے
یا حقل میں ایعی یا تو دہ بیچا ہے ہیں کہ بیوی اتی ہے وقوف ہوکہ وہ ان پر سرے اور بیکی اور پر
مری ایا یہ تھے ہیں کہ بیوی کی خوبیوں کا مصرف ہی ہے کہ وہ شو ہر کی بدچائی پر پر دہ ڈائتی رہے۔
بیوی کا حسن و شباب شو ہر کی ہوس تا کی ہے کہیں زیادہ کم عمر ہوتا ہے۔ ایے شو ہروں کو بیا طیفہ تو
معلوم بی ہوگا کہ اپنی اولا داور دوسرے کی بیوی ہیشہ زیادہ خوب صورت معلوم ہوتی ہے ، اور مجوب
کے عیب منکورے کا ہزے کا واردوسرے کی بیوی ہیشہ زیادہ خوب صورت معلوم ہوتی ہے ، اور مجوب

آخر شما آئی بات اور کہنا چاہتا ہوں کرز بانداور زندگی کے طور طریقوں کے بدلئے ۔ شوہراور بیوی کے وہ آ داب بھی بدل کے جو پُر انے زیانے ہے چلے آ رہے تھے۔ مشینی دور شک ماورائی باتوں کا بہت کم لحاظ رکھا جاتا ہے۔ عورت یا بیوی کے مشارکو مادرائیت ہے جدا کر کے دیکھنا کچھا تھے آ ٹارنیس ، اس شینی دور شن مورت گھائے میں ہے۔ بیرے نزدیک مورت کا مچھوٹے ہے جوٹا نقصان بھی مرد کے بڑے ہے برے تقصان ہے زیادہ الم ناک ہوتا ہے۔ مورت کا بیرا تصور کچھای طرح کا ہے ، مورت بیراتھ تورچا ہے جیریار کھتی ہو۔

(نشرية: 1951 مطوعة: ترتى بنكور (سال ال 2-1951)

# کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ۔۔ مسکرانے سے

اکیک منے مولوی صاحب، ایک تھا یکہ بان، اور ایک تھا محکہ، اور بیرب ہیں کہ ایک تھا ش ا بہت دنوں کی بات ہے جب میں یہ مجتا تھا کہ سارے جہاں کا بھید بھاؤا اُس کی لمبائی چوڑائی، اُور کی بی مجھاور شرقی رمیرے مولوی صاحب تھے، میر محکہ تھا، اور کچھ یکہ بان کاوہ محور اُجو برت جُنت کر کمیں چلاجا تا تھا اور ہرشام تھکا ہاراوائیں آجا تا۔

بھے اس گوڑے سے اور دی تھی۔ کچھ ایسا محسوں ہوتا ہے اس گوڑے کا کوئی نیں!

ہوتا تو یہ روتا، بول ، کپڑے پہنا اور اس کا تو بھین تھا کہ اس کے بال شقی۔ ور نہ یہ شام کو جب

پید بر می تر واپس آکر ذیمن پر لوشا تو اس کی بال اس کو ضرور گھڑتی، بارتی، گھر ہاتھ مند وُ طلاتی،

کھلاتی پا تی اور سلا دیتی۔ یکہ بان 16-15 سال کا ایک لاکا تھا۔ مولوی صاحب سے کتا محلف،

بیشہ گاتا، بنتا یا چیز تا رہتا۔ مولوی صاحب بنتے بھی نہ تھے، جب تھا لتے اور شع کرتے دہ ہے۔

بیشہ کھی بھی بھی ایسا محسوں ہوتا جیسے اس گھوڑے کی طرح ان مولوی صاحب کے بھی آگے چیچے

کوئی نہ تھا۔ کم از کم بال تو ہوتی نہیں کتی تھی۔ بال اور مولوی کا تھوڑ بیرے ذبان میں کیا نہیں

ہوتا تھا۔ یس گھوڑے کو مصیبت میں جتا بھی کر اس سے بحت کرتا تھا اور مولوی صاحب کو مصیبت

ہوتا تھا۔ یس گھوڑے کے مصیبت میں جتا بھی کر اس سے بحت کرتا تھا اور مولوی صاحب کو مصیبت

ہوتا تھا۔ یس گھوڑے سے دور ر بنا چا ہتا تھا، جین سب سے بری مصیبت بیتی کہ تمام لوگ بچھے مولوی صاحب

کر یب اور گھوڑے سے دور ر کھنا چا جے تھے۔ مولوی صاحب بھے عربی کی تمام لوگ بچھے مولوی صاحب

می اردو می محوزے سے قریب رہنا چاہتا۔افسوں ہو یا تجب بہر حال" کیوں یا کیوں کردوراور کیوں یا کیوں کر قریب" کے چکر میں جب سے اب تک اس طرح پھنے ابوں کہ نگلنے کی کوئی اُسید ندری ،اودکون ہے جواس طرح پھنے ابوانیس ہے۔

ایدون یک بان کیمی جانے کے لیے تیارتھا است عمل، عن پہنے گیا۔ اس فے بغیر کی اتال کے بغیر کی اتال کے بغیر کی باتال یا تکلف کے بچھے یک پرساتھ بھالیا چر بہت ی سواریاں بھا کمیں اور فازی میاں کے میلے عمل جا پہنچا۔ گھوڑے کو اس فے ایک ورخت کے بیچے کھول ویا اور میری اُنگل پکو کر میلے عمل واقل موکیا۔ ایک طرف سے بچھ کو وقتی آری تھیں۔ ایک مورت کی آگھ یک بان پر پڑمی چرمعلوم نہیں مورت نے سرکراکر گالی وی یا گالی وے کرمسکر انگ میرے دوست یک بان نے ابک کر ایک شعر پر حاجر فالباز عمل عمل میں سے بہلے میرے کان عمل پڑا۔ شعرید تھا:

= 11 11 1 1 5 VE

ال مرى جال يحرأى انداز ے

شعری خوبی دیکھے کہ سموج میرے ذہان میں آز گیا اور میری برنسیبی ملاحظہ ہوکہ گر وکھنے وکھے اور میری برنسیبی ملاحظہ ہوکہ گر وکھنے وکھنے مرف ایک معرف یا درہ گیا۔ جے آئ کل کے فقاد کہیں کے کہ ایک معرف الشعور میں گم ہوگیا اور درمرانی شعور میں آ فیوکررہ گیا۔ دومرے دن کخب میں حاضر ہوکرا پی جگہ پر بیٹے گیا۔ میر ترب ب میں کہ دونا تراق ہے آ واز آئی۔ مولوی صاحب نے کہ دفعا تراق ہے ایک آ واز آئی۔ مولوی صاحب نے لائے کو زور کا آتا نجا رسید کیا تھا۔ میں آریب می تفاج کے پڑا۔ موسوف میری طرف جے کہ پڑا۔ موسوف میری طرف جے کہ پڑے اور گرج کر ہوئے اور کی تو میں ہے کہ اردہ ہے۔ "معلوم نیس میرے کی الشعود یا نیم شعور سے میر جستہ آ واز آئی۔" بال میری جاں پھرائی انداز ہے۔" اس کے بعد کی ہوا اور مولوی صاحب نے کس کس اعداز سے بھے اردہ النے کی کوشش کی اس کا اعداز و میان کے بغیر بھی مولوی صاحب نے کس کس اعداز سے بھے اردہ النے کی کوشش کی اس کا اعداز و میان کے بغیر بھی ارجو کی کوشش کی اس کا اعداز و میان کے بغیر بھی

فلابرے کر بہال حرافے سے بیمنا جاہے کہ میلے بی حرافے سے بیکہ بال شعر پڑھنے لگنا ہے اور کتب میں شعر پڑھنے سے مصوم بد جاتا ہے بجر دی ہوا جیسا کہ بمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ بمل یکہ بان کی محرکو پنجا۔ مولوی صاحب آخرت کو پنج گئے اور اب دیڈ ہے سے یہ بات آب تک پنجی ب، اور الله بی بهتر جانا ب کدکبال کبال اور پنچی گدشاید کی شام تک پنجد ایک نے تو اسے ببال تک پیلے سے پنجار کھا ہے۔ شنا:

> ذ کر جب چیز گیا قیاست کا روز

بات بخي ترى جواني تك! (فان بدايون)

مسترانے ہے کوئی کیا سجھاور کیانہ سجھے میں کیانتاؤں کد کیا سجھے۔ابیا ہجی تو ہوتا ہے کہ اکثر مسترانے والاخود بھی نہیں سجعتا کہ وہ کیوں مسترابا۔ غالب کو بھی ہی دقت ڈیش آئی تھی۔ چنانچہ انھوں نے شعر کہہ کہ کر کراچی آ مجھن دور کرلی میکن ہماری آپ کی آمجھنیں بڑھا گئے۔ آپ کو بیقینا مجد اشعر یا دہوگا۔ جھے وصایا درہ گیاہے جہاں انھوں نے فرمایاہے:

> ع سب کیاخواب می آ کرتیتم بائے پنیال کا تیتم بائے بنیال ایک اور جگر کہا ہے۔ شلا:

> > يا برك زخم دفك كورسوا، نديجي يا بردة تبتم ينبال أفهاي؛

ان اشعار کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعر جہاں کمیں مجبوب تے تعلق کا ذکر کرے گا امار ک آ پ کی خوبی یا خیریت بتائے کے بجائے اپنی کزوری کا اظہار کرے گا۔

بعض محراتے ہی اس لیے ہیں کہ بات مجھ نیس پاتے۔ یس نے ایسوں کو ہمی دیکھا ہے۔ یس نے ایسوں کو ہمی دیکھا ہے جو بات سننے سے پہلے اخلاقا محرانا شروع کردیتے ہیں اور بعض احتیاطاً دیر تک محراتے رہے ہیں اور اس پر ہمی مطمئن نہ ہوکر دفعاً زور زور سے ہننے گلتے ہیں، اور بیرسب محض اس خیال سے کہ کوئی بید شریعے کہ جو بات کی گئی ہوگی اس خیال سے کہ کوئی بید شریعے کہ جو بات کی گئی ہوگی و وائن کی بحد میں نیس آئی، بیمن جو بات کی گئی ہوگی و وائن کی بحد میں نیس آئی، بیمن جو بات کی گئی ہوگی

مجمی ہوں بھی متراتے ہیں کہ لوگ مترانے والے کے شدید کرب والم یا فیظ و فضب یا محروفریب کا پہتہ نہ لگا تکیں ۔ بعض اس طرح متراتے ہیں جیسے خدا اپنے کرور بندوں پر مترا رہا ہو۔ اردوشاعری کا محبوب آئینہ کے سامنے اور اس کا جال بدلب مریض سیجا پر سترا تا ہے اور ہم آپ اکثر یوں متراتے ہیں، جیسے اپنے دہانہ کے گوشوں پر باربار بیضنے والی تکمی کو آڑا دیتا چاہے ہوں۔ یں نے اپنے ایک مجوب کو اس طرح مستراتے دیکھا ہے کہ مسترانے کا فرض ادا ہوجائے ، حین الزام نہ کلنے پائے مینی لب بندر ہیں بالچیس طویل ہوتی رہیں۔

ان دنوں ہار نے بوان اپنے اپنے اسے احتانوں کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔
احتانات سے میر اتعلق بوائر انا اور گہرارہاہے۔ میں نے ویکھاہے کہ ایک بی شعر کے مختف
ز مانوں میں مختلف معنی بتائے گئے۔ بھی نہایت دوجہ معنی بھی نہایت دوجہ بلنے۔ میں استحان ک
کا بیوں کے جوابات اور دواؤں کے اشتہارات سے پند نگالینا ہوں کہ ہم کیا ہیں، کیسے ہیں، کہال
ہیں۔ مختفر یک ہم کتنے گئے گزرے ہیں۔ گواس کے ساتھ میں بیاعتر اف کیے اخیر بھی تیں اور ان کہا تھاں کی ان کا بیوں میں بھی انے جوابات بھی طے ہیں جن سے میں نے جننا سیکھا، جانا
اور قاکہ واقعالیا تنا قالم ایوں میں بھی ایے جوابات بھی طے ہیں جن سے میں نے جننا سیکھا، جانا
اور قاکہ واقعالیا تنا قالم میرے پرچوں سے آمید واروں نے نیا ٹھایا ہوگا۔ اُس ز ماند میں بھی جب
مجھائی ہم وفراست کی طرف سے آئی ہے اطمینا نی نہیں دی جتنی پہلے بھی تھی، بھی اس کا اندیشر کا اندیشر کا اندیشر کا اندیشر کا اندیشر کی استحقالی میں نہ جوابات کے دیے گا ہو میر سے واقعیہ خیال میں نہ وجوانوں کے جو دونوں کی جو دیت طبیع اور تازگی قرکا انہوں کے اور جوانوں کی جو دیت طبیع اور تازگی قرکا اور جوانوں کے اور جوانوں کے جو انوں کی جو دیت طبیع اور تازگی قرکا کو جوانوں کے جو دیت طبیع اور تازگی قرکا کو جوانوں کے جو تا نہ وی کو جوانوں کے جو تا نوی کی خاطر مید مشاق وختفر دیتا جا ہیں۔

آخ کی مختلوکا سرانے سے زیادہ تعلق ہے۔ استحان سے برائے نام۔ پھر بھی اگر کمیں سکرانا استحان بن جائے یا استحان سکرانا تو آپ براساں ندیوں بلکہ سکراتے رہیں۔ استحان کاساسنا ہوتو ضرور سکرانا چاہیے۔ آپ نے اقبال کی مشہور تقم تنہائی پڑھی ہوگی۔ جس کا آخری معرصہ:

تبتع بالب أورسيدو في كلف 1

قسہ یہ ہے کہ شام مخلف اجرام فلک ہے گزرتا ہے اور ان سے پچھ سوالات کرتا ہے۔ یہ
ساکنان افلاک جواب نیس وے پاتے یہ بھی تلااکر بھی کسسا کر بھی صرف اشارہ کنایہ کرکے
خاموش ہوجاتے ہیں۔ برائٹرویا بچ گفت ''کے فقرہ پر فتم ہوجاتا ہے یہاں تک کہ شاعر فعدا کے
صفور میں جا پہنچاہے اور اس سے بھی پچھ سوالات کرتا ہے۔ فعدا سے سنتا ہے، سکراو یتا ہے اور پکھ

1 زمر: اس کے بونؤں تک المح یہ قرآ کر کھ کھائیں۔

اور نیس کہتا۔ فاری کے اس مصرعہ کا ترجمہ یہ ہے۔ خدا کے لب پرایک تیسم نمودار مواادراس نے کچھادر نیس کہا۔

ا متحان میں سوال بید کیا حمیا تھا کہ شاعرے بیسارے قصے تفیے من کرخدا کا صرف سکرا دینا چرستی دارد! ایک نے بیکھا'' جب آپ کے سوال پر میں بے افتیار بنس پڑا تو اقبال کے سوال پراللہ تعالیٰ کیا کیا نہ بنسا ہوگا۔'' مجھے رونا آئمیاس لیے کرمیری مجھ میں بھی دہ بات نہ آئی۔

دوسرے نے تکھا کہ ''اقبال کوخدا کے پاس جانے کی کیا ضرورت پڑی تھی، خدا تو ہرجگہ حاضر دنا قلر ہے۔ بالخصوص عدالتوں ٹیں!''ایک نے یہ بتایا کہ''اقبال نے جب بینظم تکھی تو دہ زندہ تھے اس طرح کی ہاتیں دہ نہ تکھتے تو ابھی اور زندہ رہے۔ اقبال نے بیقصہ فرض تکھا ہے۔ اللہ تعالی ان کی منفرت فریائے۔وہ جتنے بڑے شاعر تھا ہے تی بڑے کناہ گار۔''

ایک صاحب نے بیفر مایا:"واقد فلط ہے کم ہماری دنیا کے حالات دعوادث دیکے کر خدا کو سکرانے کا شوق ہاتی نہیں رہا ہوگا۔"ایک نے بیکھا کہ" خداا قبال کی سادگی اور سادہ لوجی پر سکرایا ہوگا اور زبان حال سے بیشعر پڑھا ہوگا:

لو كارزيش راكوساختى كرباآسان يزرداختى الله كارزيش راكوساختى كرباآسان يزرداختى الله كارزيش راكوساختى كرباآسان يزرداختى الله المرسيدوني كلفت المسمونين بدخداب آب يهي مولويول كالميس البال كار "اس كے بعد فرياتے بين" بهم كويد و يكنا چاہي كدوة بتم شاعر كا تعليا خدا كار يهي شيطان كى بحديث آپ كے بحديث بحل شيطان كى بحديث آپ كے بحديث بحد شيطان كى بحديث آپ كے بحديث بحد شيطان كى بحديث آپ كے بحديث بحد شيطان كا خدا كا خدا كى طرف اتى توجيس كى بہت اہم ب كدا قبال كا خدا كا تصورات الله على مراسل خدا كے بتم كور الله خدا كے بتم كور دالله خدا كے بتم كور الله كے بتم كور دالله خدا كے بتم كور الله كے بتم كور دالله خدا كے بتم كور الله كے بتم كور دالله كے بتم كور دالله خدا كے بتم كور دالله كے بالكہ كور دالله كے بتم كور دالله كے بستان كے بتم كور دالله كے بال كے بتم كور دالله كے بالے كے بال

ایک نے بیرونی آخر پیش کیا کہ" تو اعد بغدادی بی ہم کوجن صفات کے ساتھ اللہ کے نام گذائے گئے ہیں ووصرف نانوے ہیں اور اس بی تیتم شال نہیں ہے۔ بی اس الحاتی یا الزامی صفت ہے بحث کرنا تضبیح اوقات بجھتا ہوں۔"

<sup>1</sup> تم ف و نا كام كوفق اسلولي عاممام وعديا ورآسان ع كى ربط وضيط يد اكرايا-

### ببرهال وواقبال کاسترانا تھا ،اب برکامترانادیکھے۔ان کامشبور شعر ب: کہا میں نے گل کا ب کتنا ثبات کل نے یہ من کر جہتم کیا!

ایک نے تکھا'' بر کو سرانے ہے کیا کام اور فرض کیجیے سرائے بھی ہوں تو کیا ضرور ہے کدان کے سادے دیوان میں سے بی شعرا تھا برکر کے بوچھا جائے کتاب میں تکھنے اور کلاس میں پڑھاتے تو بیدر ہے کہ بر سراسر صرت والم تھے اور استحان میں بوچھتے ہیں، کی نے تبتہ میں اور اور اور اور اور ا

دوسرے نے فر مایا کہ"اس طرح کی ہاتی جا گیرداراند نظام کی پیدادار تھیں۔جن جمل ایک بربھی تھے ادران کا کلام بھی۔ جہاں جنآ بھو کی ہودہاں پر فوشر گندم کوجلادو۔ہم کلی، پھول یا حبتم کا استحال دیے نیس آتے ہیں،آگ،خون اور بعادت کا پیغام لاتے ہیں۔"

تیرے فراتے ہیں افرائد کا خیال ہے کراس طرح کے اشعاریاتینم کی تہدیں چند نفیاتی محتیوں کا راز پیشدہ ہے ۔ کل کا پیول میں خطل ہونا، ایک جنسی تقاضا تھا جس ہے مہدہ برآ ہونے کی میرنے کوشش کی ہے۔ زندگی کا تقاضا جنس کا تقاضا ہے۔ شامر کا گل کے ثبات کا راز دریافت کرنا وہ مجمی کل ہے، اس بات کی چنلی کھا تا ہے کہ میرکی نیت میں فقر رتھا، اور بھی بھی نیت کا فقر جنسی میلان کے فقر کی بنانی ہوتا ہے اور جب تک جنس کا بھاؤ ہو صنار ہے گاجنس کی مجوک بھی پیرستی رہے گی۔"

ایک اورصا ب بی گل افغانی فرات بی . " شفاف بقوری حباب پرآ قاب کی کرن جور نگارگی پیدا کرتی ہا آلب کی جور نگارگی پیدا کرتی ہا آگران کو جھوا یا علاحدہ کیا جاسکا ہے تو اس شعر کاحسن بھی بیان کیا جاسکا ہے ۔ کبھی بھی حسن ، الفاظ بی سے ، آواز بی جمرح ، ترکت بی کاواک، رنگ بی مضحل اور جم میں جائد ، وجا تا ہے ۔ بیر آن شاعروں بی بی جوحسن کی ذات اور صفت کی خور تخلیق کرتے ہیں۔ جس کو کوئی دوسر ام تھونییں فکاسکا ۔ بیر ک کرتے ہیں۔ جس کو کوئی دوسر ام تھونییں فکاسکا ۔ بیر ک دروز فم کی مصوری میں دروزم کی مصوری کو بہت دردوزم کی مصوری میں دروزم کی مصوری کو بہت بی ہے چھے چھوڑ جاتے ہیں۔ "

مير، عالب، اقبال كم مكران كا حال وكي يكي، اب ذرادومرول كم مكران كا رنگ و يكيئ:

#### اردوکی ایک مشہور مثنوی کا مشہور شعر ہے: اقرار میں تھی جو بے حیالی شربالی، لجالی، مسکر الی

بعض طبائع نیکی تکھنے والے فرشتہ کو دھوکا دینے کے لیے اس شعر کو پر مہ یائ کر خدا سے منفرت کے طالب ہوں گے اورا خبارات بھی ہمارے آپ کے خلاف مضافین تکھیں گے۔ان کی اس برگزیدہ پر ہمی کے بیچھے ایک داشتان ہے۔شاعری کا ایک خاصر یہ بھی ہے کہ وہ بہت سے تکلقات و تعقبات کا تاوان وصول کر کے اپنے ترجم میں کمی کو داخل ہوئے دسے اس لیے اس حقیقت کو نہ بھولنا چاہے کہ بھی زندگی کی لفزش شاعری کوول آویز بناتی ہے، اور کمی شاعری کو فرآ ویز بناتی ہے، اور کمی شاعری کی لفزش شاعری کوول آویز بناتی ہے، اور کمی شاعری کی لفزش شاعری کو لئے آویز بناتی ہے، اور کمی شاعری کی لفزش شاعری کی لفزش شاعری کو لئے آویز بناتی ہے، اور

انسان کی ترتی کابہت براسب اس کی افزشی بھی ہیں۔ برافزش ایک چینے ہوتی ہے۔ جس چینے کو قبول کرنے کا شرف ساری کا نتات میں صرف انسان کو حاصل ہے اس شعر میں جو مسکرانا ہے اور جس موقع پر کیفیت کو اس میں سمویا گیا ہے اُسے میری ذبان سے سننے کے بجائے دعا ما بھیے کو اُسے آپ کمیں و کیے بھی پائیں اور دکھے دہے ہوں تو میری طرف سے مبارک باد قبول فرما تیں۔

اردوشاعری میں سکرانے کا کاروبارمجوب سے وابستہ رہاہے۔اس کا بیجہ بھل گرانا، نمک چیز کتا، چر کے نگانا یا ہے وقوف بنانا رہاہے۔ بذات خود میں مجوب کے تہم کو جورو جھا سے تعبیر ندکروں گا۔اس لیے کداکٹر دیکھا یہ گیاہے کہ مجوب اتنا طعمہ وریا نجی نیس ہوتا جتنا شاعریا عاشق مریعن اورمفلس۔

تہتم بڑے ظرف و ذوق کا طلب گار ہوتا ہے۔ یس نے ایھے فاسے پڑھے لکھے لوگوں کود یکھا ہے کدان کوہتم کرنا نہ آیا۔ ملا ، مہاجن اور کیونٹ کوہمی میں نے بھی سکراتے نہ پایا۔ مسکرانے بیں افھیں بمیشرا صاب کلست کا خدشر ہاہے۔ آیے اب ذرادی کے لیے سکرانے سے بٹکلنی برت کرہٹی پر آٹر آئی اورا کبر کی میں کہٹنی سے دجو گا کریں ۔ آٹر آئی اورا کبر کی بیا شعار اوسے : اور گا ہے ، اور گا ہے کہ میں کے وہ بنگلے پر میں کے وقت ہن بڑی اک میم میں کے وقت ہن بڑی اک میم جب وہ بولے بجائے گڑوں کوں

جب وہ بوتے بجائے طروں وں مرغ، شاخ درفت لا ہو یتم

ا كبرف ائ مهدكا يدامعتك اوراتناى مرت الكيزنت كيني ب- بريدا شاعر برعبدكا شاعر موتاب- اكبركو بور عطور ير يحف ك ليان ك Symbols يا علامتون كو جمعنا ببت ضرورى ب- يا يا ، بكاريم ، بركر كور ول كون كمقابل:

"مرغ مثاخ در عت لا مويتم"

بظاہر جننے ہشانے کی ہاتمی معلوم ہوتی ہیں، کین ان کے اندراُس عہد کی سوسائٹ کا تھوکھا پن بردی خوبی سے دکھایا گیا ہے۔ یم کی اس بنی کے پیچے ہماری آپ کی اندھی تظلید کا کیسا نقش نظر آتا ہے۔ آج ندا کبر ہاتی ہیں، ندائگریز، بھی اندھی تظلید جوں کی توں ہے۔ اس تقلید کوسائے رکھ کر اکبر کے فن اور فرزاگی ادر میم کی بنی کا انداز ولگائے۔

(نشريد:اكت 1952، مطبور: معياد، بيرفد اكست 1952)

### ہوا کا زُخ

تذریا جمد اور داشد الخیری کا جماری سوسائی اور ادب پر بردا حسان ہے۔ عورتوں کی حالت ذارکو بہتر بنانے میں دونوں نے اپنی بعض بردی قابلی قد رصلا جیسی خرف کی ہیں۔ اُن سے پہلے عورت کا ذکر یا تو واستانوں میں ملکا تھایا گل سراؤں اور شیستانوں میں ، نذریا جرنے عورتوں کی گریا و زندگی کا سب سے پہلے ذکر کیا دھین اُن کے بال بالعوم تصویر کا ایک بی زخ ملک ہو راشدا لخیری اس اختبار سے اہم ہیں کہ انھوں نے دبلی کے طبقہ اوسلا کے سلمان خاندان کی عورتوں کی ہے کسی کا فقت نذریا جرسے علا صدہ ہو کر کھینچا ہے۔ اس طور پر ہم تصویر کے دوسرے اور زیادہ وردناک زخ ہے آشنا ہوجاتے ہیں گرائی کے دکھانے میں راشدا لخیری نادل کے بعض نیادہ وردناک زخ ہے آشنا ہوجاتے ہیں گرائی کے دکھانے میں راشدا لخیری نادل کے بعض برے ہم کی مطالبات سے جمدہ برآئیس ہونکے ہیں۔

نذیراحد نے خاندان جی مورت کی اہیت، داشدالخیری نے اس کی معصوبت، ڈسوا
قاضی حبدالغفاراور پریم چند نے سوسائی جی اُن کی زیونی کی طرف ہم کو ستوجہ کیا۔ بی فہرست کھل
خبیں ہوسکتی، اگر اس جی مسلم یو نیورٹی و بینز کالج کے بانی شخ عبداللہ کا نام شال ند کرایا جائے
جن کا ہندوستان جی مسلمان مورتوں کوجد بی تعلیم سے بہر و مند کرانے جی اس صدی جی برا بیش
قیت حصد د باہے۔مسلمان مورتوں کو تعلیم و ترتی سے آشنا کرائے جی مولوی سید متناز علی کے مشہور
رسا لے تہذیب اللموال کو بھی براوشل ہے۔

راشدالخیری نے عورتوں کی ساجی دریاندگی ہے متعلق بے شار ناول کلیے۔اس لائن کے اعتیار کرنے میں اُن کواہے محویها مولوی غذیراحدے ترغیب بھی لی اورایک حد تک دہری مجی۔ متعد کے اختبارے دولوں قابل احرام بی فن کے لحاظ سے جباں تبال قابل گرفت۔ نزیاحم کم داشدالخيري زياده الكين به بات بحى نظراندازنيس كى جاعتى كدأن كوناول كان يرج تقاضول كا كبال علم تقا، جن سے اتنے ونوں بعد آج بھى مارى ناول نگارى آسانى سے مبده يرآ نيس مو پاتی۔متعدفن کا بیش روجی بوتا ہے مرک بھی۔اس لیے متعدے بیش نظرفن کا مطالبہ می بھی جودا نداد بائة جرت كى بات نيس عن فن كوستصد يرقربان كرد سية كى تنتين نيس كرتا، ليكن مقصد کوفن کا غلام بنانا ندیرامتصد بے زفن کا راشد الخیری عورت کی مظاومیت دکھانے عمل اکثر ضرورت سے زیادہ اجتمام کرتے ہیں اس قدر زیادہ کداڑ قائم ہونے کے بجائے زائل ہونے الكتاب-أن كاولون كارتك أن كرويد كرم و سيما جانب جن كر بار على يتايا جاتا ہے کدوہ فنی مطالبات پورا کرتے ہوں ایس ، گرید دیکا کا مقصد بورا کرتے ہیں اور بیکافی ب-راشدالخيرىات اولول من اس ميكر يديس نكل يات جن من واستانين اسر لمتى بين-معنى زين كوآسان كا يا نطرت كو مافوق الفطرت كادمت محرر كمنا - ناول بين تضيه زيمن كالصول بدى دور سے اور برى دري من آيا ہے۔ پھر اس سے بھى افكار نيس كر كے كدناول، داستانول اى ے يرآ مروا إلى ليے جال تهال اولوں ميں داستانوں كى جملك نظر آجائے تو تعب كى بات ديس البته جال تكمكن موايامون ندريا عاي-

آن عضف مدی پیش رصت دیل سے شائع ہواتو سلمان جورتوں کی حالت یا مسلمان سورتوں کی حالت یا مسلمان سوساکل کی فضا کو اورتھی ۔ آج کرا چی جی جب اُس کی پہلی سمال جو بلی سنائی جاری ہے مصورت حال یا لکل بول چک ہے۔ اس لیے رسائے کو مقید اور کا میاب بنانے کے لیے وقت اور زمانے کے مطالبات کونظر عمی رکھنا پڑے گا۔ اب لڑکیاں تماز روزہ ، تد ریاز ، کشیدہ کاری ، چوابا بنڈیا ، ساس ببو، عرم نا محرم کا چھرزیاوہ لی اظ کرتی نظر نہیں آئیں۔ عی اس بدلے ہوئے رکھ کو سرابتا نہیں صرف فلا برکرنا چاہتا ہوں کہ ابھی رنگ اور بدلے گا۔ ویا کی ترتی یا فت حکومتوں سے مطالبہ کیا جارہا ہے کہ ابتدائی سے نئے کی دیکھ بھال، یرورش ویروا ہے۔ تعلیم وتر بیت ،خوردونوش مطالبہ کیا جارہا ہے کہ ابتدائی سے نئے کی دیکھ بھال، یرورش ویروا ہے۔ تعلیم وتر بیت ،خوردونوش

کے انظامات حکومت اپن ہاتھ میں لے لے اور والدین کو ان جھڑوں سے نجات والائے تاکدہ و قوی اور مکلی سرگرمیوں میں بیش از بیش حصہ لے سیس سینامکن ہے کہ موجودہ کرا پی کو بچاس سال بیچے کی ویلی میں وکھیل ویا جائے۔ گذشتہ ویلی کو موجودہ کرا چی میں کھیٹے لانا بھی اس سے باہر ہے۔ ویکھنا سے ہے کہ "عصمت" ان بدلے ہوئے حالات سے کس حدتک عہدہ برآ ہوتا ہے۔ میری آرز و کی اور دعا کیں اس کے ساتھ ہیں۔

(مطبوعه:عسمت، كراجي \_جولائي 1958)

...

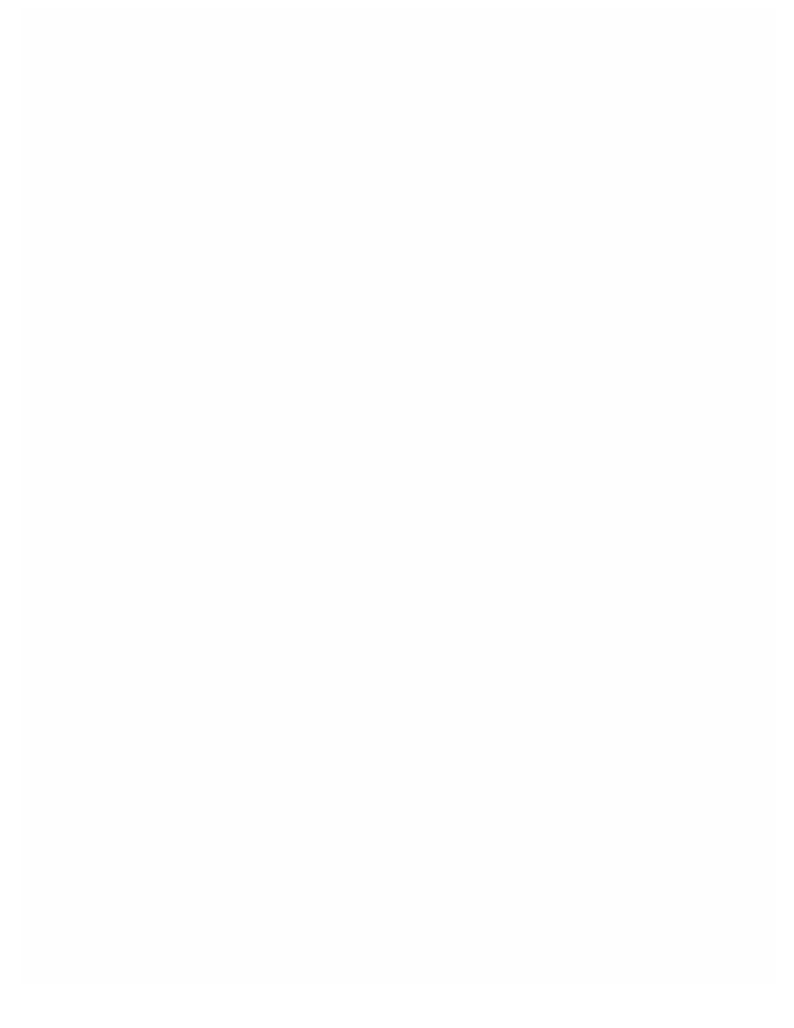

## کچھ پیروڈی کے بارے میں

فن کی حیثیت سے پیروڈ کی مغرب کی دین ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے امار سے
شعروادب میں اجنی نہیں ہے۔ اردو میں اس کی ابتدائی مثال عالبًا شاہ ناسے کی جہاں تہاں سے
چیروڈ کی میں لمتی ہے جورکیک و محیف زیادہ ہے بیروڈ کی کم ہے۔ عربی، قاری، کا سکی اور خات کا
سابوں کے تحت اللفظ اردور ہے کی بھی چیروڈ کی گئی جس کے نمونے مثال رموز کی گئی تھی ایروڈ کی گئی جس کے نمونے مثال رموز کی گئی تھی اور اقبال کے کلام پر بھی بیمل کیا گیا ہے۔ کی شاعریا مصنف
کے کام کی بیروڈ کی اس امرکی دلیل ہے کہ اُس کے کلام کا غیر معمولی طور پر جم چاہے۔ قطع نظر
اس سے کہ خودوہ کلام یااس کا مصنف کس یائے کا ہے۔

کے دنوں پہلے تی پندشامری بالحسوس با قافی تھوں کی کشت سے برووی کی گئا،

یرووی دراصل معقول یا مقبول کو معتمل رنگ جی بی بیش کرنا ہے۔ یدداسل کی مشہور مصنف یا

شاعر کے بنجید واور معروف کلام نشر یافظم کو معتمل رنگ جی بیٹی کرنا ہوتا ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ

معتمل مبتندل ندہونے پائے (بالفاظ ویگر بیرووی او بارگ کی حال ہو) مشخصہ بائی یا صوب

برحی ہوئی سجید کی کو مزاح و تھتن سے معتدل کرنے اور رکھنے کا کام بیروووی سے لیاجا تا ہے۔

علی کش دی برواور بوریت کی دنوں سے بری مقبول اصطلاحی ہیں جن کو فود بور بوی معمومیت

علی کش دی برواور بودی محمومیت کے دنوں کے حضور بی ان کے ستم زدوں کی طرف سے کام بیرو

نذ رعقیدت ب یا یول بچھ لیجے بورکو بور بی کے حرب سے کیفر کردار کو پینچانے کی ستحسن کوشش پیروڈ ی ہے۔

بیروڈی جی جذت اور جودت کا ہونا ضروری ہے۔اصلی کفتل اس طور پر کرنایا اس جی ظرافت کا ایسا بیوند نگانا کر تھوڑی ویر کے لیے فقاب یا بیوند کی تفریقیت اصل کی شجیدہ حیثیت کو ویا دے جیروڈ ک کا ہنر ہے۔ بیروڈ کی ظریفانہ بیوند کا دی یا مزاجہ تضرف می کوقو کہتے جیں اعلیٰ پائے کی بیروڈ کی اتی می قابلی قدر ہوتی ہے جنٹی کروہ عمارت یا شعر جس کی جیروڈ ک کی سمنی ہو۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بیروڈ کی کافن کس ڈہانت اور ذکاوت کا طلب گار ہوتا ہے۔

جیروڈ ک نظارول میں میرے زویک اکبر کا درجہ سب بلند ہے۔ ایک زمانے میں سیو مجمد وادّ دمیاس (علیگ) کی چیروڈی نگاری کی علی گڑھ میں یوی دعوم تھی جو خوشی محجہ خال ناظر اور علاسٹیل کے کلام پرطبع آزمائی کیا کرتے تھے۔ موجودہ دور میں اس فن میں سید محجہ جعفری آلے (پاکستان) کو یوئی شہرت حاصل ہے۔

آپ فرمخ رے کا ای اور میں میں تو سے کو یکھا ہوگا جوا ہے ساتھی ہازی گر نبر 1 کے کرتب کا آل

کرتا ہے۔ وہ اپنے طور پر وہی سب کر دکھا تا ہے جو ہازی گر دکھا تا ہے۔ دونوں کے دکھانے میں
صرف بختیک کا فرق ہے۔ ایک کے کرتب پر آپ جو چرت رہ جاتے ہیں دوسرے کا آل پر ہنتے
ہنتے نوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو و معلوم ہوگا کہ مخر آئن کے اعتبارے ندصرف یہ کہ بازی گر کا ہم سر
ہنتے نوٹ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ مخر آئن کے اعتبارے ندصرف یہ کہ بازی گر جائی ہوگا

ہوتا ہے بلکہ بازی گر پر آس کو یہ فو تیت ماصل ہوتی ہے کہ جو کرتب بازی گر جان کو تعلم ہے میں
ڈال کر دکھا تا ہے مخر اکھن چند قال بازی اس میں دکھا و بتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ ہم بازی گر کے کرتب
کا جم سروت سے مشاہدہ کرتے ہیں آس سے کی طرح کم شوق سے مخر ہے کی قالبازی کا مشاہدہ
شیس کرتے۔ یہاں خالبا یہ بتانے کی ضرورے ہیں ہے کہ جس کرتب کو بازی گر اپنی جان خطر ہے
میں ڈال کر دکھا تا ہے آس کو مخر اوبی آبی و خطرے میں ڈال کر دکھا تا ہے۔ سمخر ہے کی آبی دکی

<sup>1</sup> سيد يعفري: عار تأبيد الل ير ( جرت يد ) 27 ريم ر 1907 عاري وقات كرايي 7 رجوري 1979

قلابازی تو ہم آپ بھی لگا کے ہیں، لیکن تماشائیوں کے ڈرے شاید الیا شری دراصل قلابازی جی کچونییں دھرا ہوتا۔ سب کچوسخرے (فن کار) جی ہوتا ہے۔ اس لیے میرا مشورہ سے کرآپ سخرا بننے سے پہلے قلابازی لگانے میں احتیاط پر تمی ادر سخرا بننے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط سے کام لیس۔

بروڈی اور کارٹون رس مما ثلت ہے۔ کارٹون بھی کی فخص یا شے یا واقع کی ب عامایاں شاخت یا پہلوکومعنک فیز حد تک نمایاں کر دیتا ہے۔ چرٹن کے زو یک طفز یا تفکیک کا تفتوریہ ہے کہ سور کا نقشہ اس طرح تھینچا جائے کہ وہ سورے بھی زیادہ سورنظر آنے تھے، بہتر ایف کارٹون پر بھی چہاں ہوتی ہے۔ اس طور پر بیروڈی کارٹون، طزوظرافت ایک ہی 'جذب ہے افتیارشوق'' کے مظاہر ہیں۔ بقول عالب میں 'فض'' کہیں' کہتے گل' ملم

نٹر کی بیروڈ ی فقم کی بیروڈ ک ہے مشکل ہے۔اس سے چوں کدسب کوانقاق ہوگااس کے مزید گفتگو کی ضرورت نہیں۔

(مرسيد بال ميكزين، (اسكالر)\_ يروژي نمبر 1959 (مرجيه عال پاشا)

<sup>1 &</sup>quot;وى اكسات بيوياللس دال كبت كل با"

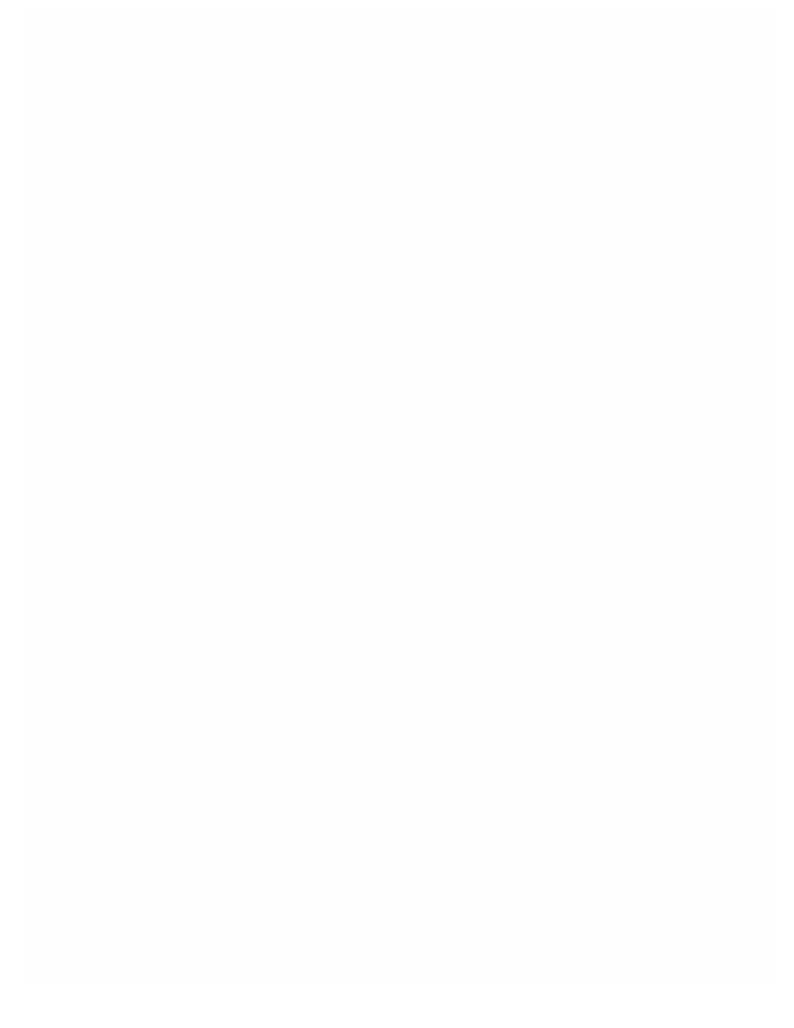

## برخو دغلط معالج

فاری کی ایک کہادت ہے کہ جب موت آنے والی ہوتی ہے قو سوائے سے بے وقونی ہوجاتی ہے۔ بے وقونی ہوجاتی ہے۔ بے وقونی ہوجاتی ہے۔ بخر بہتا تا ہے کہ علاج نہیں یعنی سوائی ہے۔ عشل مندوں کا قول ہے کہ بے وقونی اور موت دونوں کا کوئی علاج نہیں یعنی سوالجوں کو یہ بھی کہتے سنا گیا ہے کہ بے وقوف مریض مندمریض سے جلد صحت یاب ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے اور عشل مندمریض کا میان ہے کہ بے وقوف معالج عشل مندمریض کا میان ہے کہ بے وقوف معالج عشل مندمعالج سے ذیادہ دن جیتا ہے!

مجھے معالی کی قابلیت اورا پی عقل پر بہت کم مجروسرد ہاہاں لیے مرض میں جتا ہونے کا تو اکثر انقاق ہواہ مرنے کا اب بحل نہیں ہوا۔ بجھے اس کا بھی احتراف ہے کہ میں خود اتنا برخود فلط ہوں کہ معالی کے برخود فلط ہونے پر بیری نظر بہت کم جاتی ہے اس لیے بھی بھی ایسا مجی محسوس ہوا کہ قبل اس کے کہ کوئی معالی بیری جان نے کر کہیں میں ہی اس کی جان شہ لوں۔ اس بیان میں آپ سبب اور نتیجہ کا رجا دریافت کرنے کی کوشش نظر ما کیں جوشم جان لینے کی گر

میرے دل میں اکثریہ خطرہ بھی گزراہ کہ آئ کل جس کثرت سے دوا کیں ایجاد ہوتی جارتی ہیں اگر آئ رقمارے مرض نہ پیدا کیے جا سے تو و نیا کو تنی بوی پلچل کا سامنا ہوگا! مثلا کو لی نیا اسلحہ جنگ دریافت ہوجائے اور جنگ نہ چھیزی جا سے تو آپ نے دیکھا ہوگا جنگ کرنے کے لیے صلح کی قد ایر افقیاد کرنے یا کرانے بھی کتنی و شواریاں چیش آتی ہیں۔ یمکن ہے آج کل پکوائ تم کی و روز میں اور ایس میں وجہ سے نبلی چانگ کی اسکیم تصنیف کی گئی ہو۔ یعنی افزائش نسل کو ایو بھی رکھا جائے اور بیاس طور ہے کہ والدین سے اُن کا پیدائش حق چیس لیا جائے۔ اس جمل مجھے خیر یے نظر نہیں آتی ، پیدائش کا حق چیس نیا آسان نہیں ہے۔ اس سے ''فن برائے زندگ' پر براود است ضرب پڑتی ہے!

حق بدائش کساتھ اشتباری سوالجوں کی پرورش کا سند بھی تھا ہوا ہے۔ شار واعداد کے
ایک مابر نے بھے بتایا ہے کراولاد کی پیدائش اور اشتباری اودیات کی کھیت میں ایک خاص تناسب
ہے۔ اگر افز اُشِ نسل کور دکنا مقعود ، وتو اشتباری سوائین کی قطع نسل ضروری ہے۔ اس کے بیکس
بعضوں پر اس نظریہ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ قطع نسل کا آسان وسیلدا شتباری دوا کمی ہیں۔ ضمنا
بعضوں پر اس نظریہ کو بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ قطع نسل کا آسان وسیلدا شتباری دوا کمی ہیں۔ ضمنا
بیاں سے بات بھی یادر کھنی چاہیے کر افز اُشِ نسل کا سب ہر اسب افلاس ہے۔ فراغت میں بدکاری
اور فلاکت میں نسل برحت ہے۔ مفلس سب بہار کھوتی ہویا نیس اس میں وہ تمام خاصیتیں موجود
ہوتی ہیں جرمتوی ہے مقوی ادویات یا اشتعال آگئیز سے اشتعال آگئیز تقریروں میں نہیں ہوتی ۔

اشتہاری معالجوں کا بی ہوں ہی قائل ہوں، اس لیے کدامراض واوو یہ سے متعلق اُن کے اشتہارات اردوافسانہ نگاری میں 'حقیقت پندی' کے مرکب ہوتے ہیں۔ ایک عرصہ سے زیادہ ترا پسے اردوافسانے میری نظرے گزرے ہیں جن کو پڑھ کرمحسوں ہوا ہے کہ ان افسانہ نگاروں نے یا تو اشتہاری معالجوں کے تعنیف کیے ہوئے اشتہارات پڑھے ہیں یا ان کی تیر ہے ہوف دواؤں کا شکار ہوئے ہیں۔

اولاد کی پرورش و پرداخت ند سیجی قوزیادہ سے زیادہ بیہ وگا کہ وہ آزاد شہری بن جا کیں گے جوا کھڑآ زاد شہد سے کا کی دو آزاد شہری بن جا کیں گے جوا کھڑآ زاد شہد سے کا ایک خوب صورت سرّادف ہے بینی ذہداری تمام تر تمھاری اور افقیارات و حقق کلیت ہمارے بیکن اشتہاری معالجوں کی طرف آوجہ نہ بیجیے قوالیشن میں کھڑے ہوجاتے ہیں۔ کا سیاب ہوتے ہیں قوق م کے معالجے اور ناکامیاب ہوتے ہیں قوق م کا مرض بن جاتے ہیں۔ مریض تو معالجے کا سیادا کی تراہے ہیں قوی معالجے مریض کا سیادا کی ترتے ہیں۔ برخود خلا معالجے کی سب سے ہیب ناک اور ففرت آگئیر تم ہے ب

خود براامراض سے اتا سابقہ نیس رہا بھنا معالجوں سے اس لیے کہ مرض کی کے حصہ
بیں آئے معالج بیر سے حصہ بیں آتا تھا وہ ہوں کہ بیپن ہی ہے جھے یہ سعادت نفیب دہی ہے کہ
لوگ بیری خدمات سے فائدہ اُٹھانا میر سے اور اپنے دونوں کے لیے سعادت دارین کا موجب
بیخے تھے شالا ہوڑجیوں کو جب بیٹھا کھانے کی خواہش ہوتی تو وہ اپنے بررگوں کی اروان کو ثواب
بہتانے کے لیے بتاثے پر فاتحہ دالانے بچھے بلاتیں۔ بچھے فاتحہ پڑھتا بالکل نہیں آتا تھا اور اس
بہتانے کے لیے بتاثے پر فاتحہ دالانے بچھے بلاتیں۔ بچھے فاتحہ پڑھتا بالکل نہیں آتا تھا اور اس
بہتانے کو کلے کی ساری ہوڑھیاں جانی تھیں، لیکن اُن کو میرا جیساسعادت مند لڑکا نہیں بلا تھا جو ایک
بہتے میں دھلے کا بتا شاد صلے کامٹی کا تیل تو مول تر یہ سامعادت مند لڑکا نہیں بلا تھا جو ایک
بلدی کی ، پچھ سزی ادھراُ دھرے یا تھ لے اور تھوڑی بہت کاریاں راست سے بعتا لائے۔ کو گ
بلدی کی ، پچھ سزی ادھراُ دھرے یا تھ لے اور تھوڑی بہت کاریاں راست سے بعتا لائے۔ کو گ
دیشتی کے اس سے کیا ہوتا ہے۔ مصوم کی دعا ہوں تھی تھوں ہو جاتی ہے۔ معاوضہ میں وہ جھ کو آئیک دو
بیشتی کے اس سے کیا ہوتا ہے۔ مصوم کی دعا ہوں کی تھی تو نہیں بتا سکا کہ جھ مصوم کی دعا آن اروان کے تن
میں مقبول ہوئی یا نہیں البت آن ہوڑھوں کی دعا ہیں ہے تو نہیں بتا سکا کہ جھ مصوم کی دعا آن اروان کے تن
میں مقبول ہوئی یا نہیں البت آن ہوڑھوں کی دعا ہیر سے جن بھی اس اعتبار سے ضرور مقبول ہوئی کہ اس تک کوئی صوائی موائے میر کی دور ترقیش کر سائے کوئی معا نے میر کی دور ترقیش کر سائے۔

 جھے یاد ہے کہ ایک فض نے موالے کرائی ٹکالیف بیان کرنی شروع کردیں۔

بخے نے ایک پُوے میں دواباندھ کروے دی۔ مریش نے جتی شکایات بیان کیں جن میں ذیادور
عدالت ، فوج واری اور پجو قد رہ باری سے تعلق رکھتی تھیں۔ بنیا بھی بتا تا رہا کہ اس کا قو رہی

پڑیا میں موجود ہے۔ فرق صرف ترکیب استعال یا دواکی تیاری کا تھا یعنی دواکو جوش دے کر،

بھگو کر ، کوٹ چھان کر ، پاسٹر بنا کر یا جلا کر بطور دھونی استعال کیا جائے ، اور آخر میں بیٹ بیک و بنا کھو دو کی استعال کیا جائے ، اور آخر میں بیٹ بیک و بنا کھو دیا کہ دواایک الیک طرف سے چنا کھول لیے ایک سازھو نمودار ہوگ ہو لے ' ہاں

بیٹا دیوایک دواایک تو پھردام بھی ایک! '' بنے نے باتھ جوز کر تعظیم دی اور ایک پاؤں پر کھڑ سے

ہوگرایک دھیانا اُن کی کھول میں ڈالا اور جب وہ ذرادور نکل گے تو پولا' کیوں نیس رام رام جینا

ہرایال تکما!''

میدقسداس زبانے کا ہے جب ندمعائ کی کوئی فیس تنی ندووا کے پھھا ہے وام، بازار کے جرامے مام، بازار کے جرامے کا ہے جب ندمعائ کی کوئی فیس تنی ندووا کا کدہ کرتی تھی یا جہ جرطرح کی بیماری بامیاتی کی دوا کی خرابے اس کے جرامیا معلوم ہوتا تھا بیسے لوگ اس پرائیان رکھتے ہوں کددوا استعمال کر کے انھوں نے خدا کے لیے اس کے موا کوئی چارہ کا رند چھوڑا ہوکہ وہ اُن کو اچھا کردے اور معالی میں جھتا ہوکہ جودوا اُس نے دعالی مدد کھانے تو دودوا خدا کومند دکھانے کی جرائت ندکرے گا۔ برخد دلاطا ہونے اور مقدیدہ دکھنے میں بیکھ میوں ہی سافرق ہے!

اُی زباندگی بات ہے کی کے کان جی کوئی تکلیف ہوتی تو محلّہ کی ہوتی ہوتی تو محلّہ کی ہوتی ہوتی ہے لوگ رجوع کر جے ان کے مطب کا وقت رات کے ہوتا جب وہ اللہ کی مبادت اور گھر کے چھوٹے بول پر فکومت کر کے مونے کی تیاری کر تی ۔ اُس وقت کان کے مارے مریش جع ہوتے وہ ایک پان کھا تھی جس می تمبا کو کے موکے ہتے کا خاصا ہوا کلوا ہوتا ۔ تھوڑی دیر بعد اُس کا اُگال منہ ہے ہاں کھا تھی جس می تمبا کو کے موکے ہتے کا خاصا ہوا کلوا ہوتا ۔ تھوڑی دیر بعد اُس کا اُگال منہ ہے دو کان نہیں پیک دان تھا!اس منہ ہے دو کان نہیں پیک دان تھا!اس ووا کی ایک خوداک کے بعد کوئی مریش دو مری پار حاضر ند ہوتا۔ جس جمتا ہوں کہ امراض شی جسی ووا کی ایک خوداک کے بعد کوئی مریش کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا ہو، شاید تی پھر بھی وہ مرض این باریش کے تھا ہوں کے قائل دو جا تا ہو!

برخود فلط سعالجوں سے بھرا سابقہ رہا ہے اکثر برخود فلط مریضوں اور حمینوں سے بھی
حمینوں کا تام بیں نے بوں لے لیا کہ اُن کا رشتہ یا اطوار و عادات کی نہ کی طرح اور کہیں نہ کی بی
سے مریض اور سعائج دونوں سے لیتے ہیں۔ بی حمینوں کو درگز در کے قابل مجھتا ہوں اس لیے کہ دہ
جس امتیاز پر فخر کرتے ہیں دویا تو خدادر نہ آبر دیا ختہ شاعروں یا کرم خوردہ عاشتوں کا دیا ہوتا ہے،
خودان کا حاصل کیا ہوائیس ہوتا۔ جس چیز کے حصول بی اپنی تابیت یاریاضت کا دگل نہ ہوائی پ
فخر کرنا ہے دوقونی کی نشانی ہے۔ حمینوں کے سلسلہ بی عاشتوں کی تابیت اور دیا است پر نظر ک
جائے تو دہ بھی بچھے ذیادہ تا بل فخر نظر نہیں آتے۔ برخود فلط سعائج کا تصور بھر سے نزد کی ایسے
معائج کا ہے، جو دوسر سے معائج کے مریش کو اپنی تابیت جائے اور اپنے مریش پر دوسر سے
معائج کا ہے، جو دوسر سے معائج کے مریش کو اپنی تابیت جائے اور اپنے مریش پر دوسر سے
معائج کا ہے، جو دوسر سے معائج کے مریش کو اپنی تابیت جائے اور اپنے مریش کر وہ ہو سے
معائج کا ہے، جو دوسر سے معائج کے مریش کو اپنی تابیت جائے اور اپنے مریش کر وہ ہو سے
معائج کا ہے، جو دوسر سے معائج کی واضح نشانی یہ ہے کہ دہ ہرمریش کو اچھا کردیے کا
شرایا تکھا ہواد کھا ہے۔ برخود فلط معائج کی واضح نشانی یہ ہے کہ دہ ہرمریش کو اچھا کردیے کا
دوری کرے گا اور کھن اس بنا ہوکہ برمرش کی بجرت دوا کمیں موجود ہیں!

بے شارا چھ آلات، بحرب دواکی اور علائے کے ایسے طور طریقے دریافت کر لیے گئے

ہیں اور ہرروز دریافت ہوتے رہتے ہیں جن کے تشرف سے امراض کا کامیانی کے ساتھ مقابلہ کیا

جاسکتا ہے اور صحت کی بھائی آ سان ہوگئ ہے ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ اتن کہ لئیں فراہم

کردی گئی ہیں اور عام لوگوں عمی اتن سو جھ ہو جھ آگئ ہے کہ پنتے باز اور برخود فلط معالج کی وال

اب کم گلتی ہے، لیکن اس کو کیا تیجے عد توں ہر طرح کی فلائ عمی بر کرنے سے ہم عمی الیک

کروریاں پیدا ہوگئ ہیں جو عطا کیوں کی ہمت بر حماتی رہیں گے۔ ہماری زندگی کی سرگرمیوں شلاً

ذہرب، شاحری، سیاست، تھارت، تھنیف و تالیف سب شی عطا کیوں کی گرم باز اری ہے۔

یں ان تمام مطائیوں یا برخود فلط معالجوں کا ذکر ندکروں گا جو ہماری زعدگی میں دخیل ہو گئے ہیں۔ میں صرف جسمانی امراض کے ایسے معالجوں کا ذکر فیر کروں گا جومریش کی جان پر نہیں اُس کی جیب پرنظر دکھتے ہیں۔ میں ایسے معالجوں سے واقف ہوں جو لا کچی یا ہے ایمان نہیں ہوتے ، لیکن سو جو یو جو سے کام لینے کی ریاضت میں جاتا ہونے سے بچتے ہیں۔ وہ یہ تھتے ہیں کہ سرف دوا کی مرض کو دورکر دیتی ہیں۔ اُن کوئیس معلوم کد مرض کتنا ہی معمولی یا جانا پہچانا کیوں نہ
ہومرین میں داخل ہوکر پچھ کا بچھ ہوجا تا ہے۔ میں طبیب یا ڈاکٹرٹیس ہوں ، لیکن ا تناضر درمحسوں
کرتا ہوں کہ جس طرح مختلف کیمیادی اجزائے میل سے ایک نئی چز پیدا ہوجاتی ہے ای طرح
ہوض کے جسم کے اندر پینج کر ہرمرض کی نوعیت بھی بدل جاتی ہے۔ معلمی کا میرا تجرب ہے کہ
ایک ہی علم یا ایک ہی تکت مختلف طلبا کے ذہن و دیا نے پر مختلف طور پر اثر انداز ہوتا ہے ، لیکن کیا کیجے
پر خود خلط معالی کی طرح پرخود خلط معلم اور برخود خلط تیڈ برتک عام ہیں!

یں ایسے تیربہ بدف معان سے بہت مجراتا ہوں جود کیمتے ہی بتا دے کہ جھے کیا تکلیف ہاور تکلیف بتانے سے پہلے دواج بویز کردے اور دوا استعمال کرنے سے پہلے جھے ش صحت یالی کے آٹار دیکھنے گئے۔ اردوشاعری میں تو میں نے ایک کرامات دیکھی ہیں، طب میں ہی خرافات كيس نظرنة كي - يراسابقدا يه معالجول - يهى دباب جودوانين تجويز كرتے واكن الله و والد تجويز كرتے واكن الله الله و يوالد تجويز كرتے بيل - يراخيال عبد كر المادا جم جينے اعضائ ديك يا أن كا فعال قيم پر مشتل عب أن سب كه البيشلت يا بابرخصوص جدا جدا بين اور جب تك أن سب كى خدمت بى نذ داند كى خطير تم بيش ندكى جائ الله وقت تك معالج ندا ب كم طن كا تخيين كركا اور ندكى واد داند كى خار بى خال اور خال بي الله واد الله بي علا عده، جس پر مرف الله كاكنزول ، آب جال بي الله وجل و واد داند بي الله بي اور الله بي الله و بي و بي الله و بي الله و بي الله بي الله و بي بي الله و بي الله و بي بي الله و بي الله و بي الله و بي الله و بي بي الله و بي اله و بي الله و بي ال

برطم نے اتی ترقی کرلی ہادراس درجہ شان درشان ہوگیا ہے کوئی ایک فض اس طم

کے بر او دے چرے طور پر دافف نیس ہوسکا۔ یک سب ہے کہ آن کل بہ بر جہت الل علم وفن
نیس ملتے ، یہ صورت حال فیک ، ویا شہوش پر کھینیں کہ سکا، یکن ایک بات ضرور محمول ہوتی ہے
دو مید کہ برچز پر بہ دیشیت بحو گی نظر نہ ہونے کسب ہا اس کی فض میں دورجا و، دوجا معیت
اور وہ دو زن وہ قارفیس ملی جو اگلے لوگوں میں ملیا تھا۔ اُن کا علم کیانی رہا ہواُن کا ظرف کم ااوراُن
کی نظر وسیح تھی۔ اُن میں تھی تھا، دو انظار کر سکتہ تھے اور میں سب تھا کہ بہ دیشیت فض دوسروں پ
اُن کا اثر مغید اور دیر یا ہوتا تھا۔ اس طرح سے زندگی اور زبانہ کی طرف ہوگوں میں وہ ب

(مطبوع:معيار بيرغد-اكت 1953)

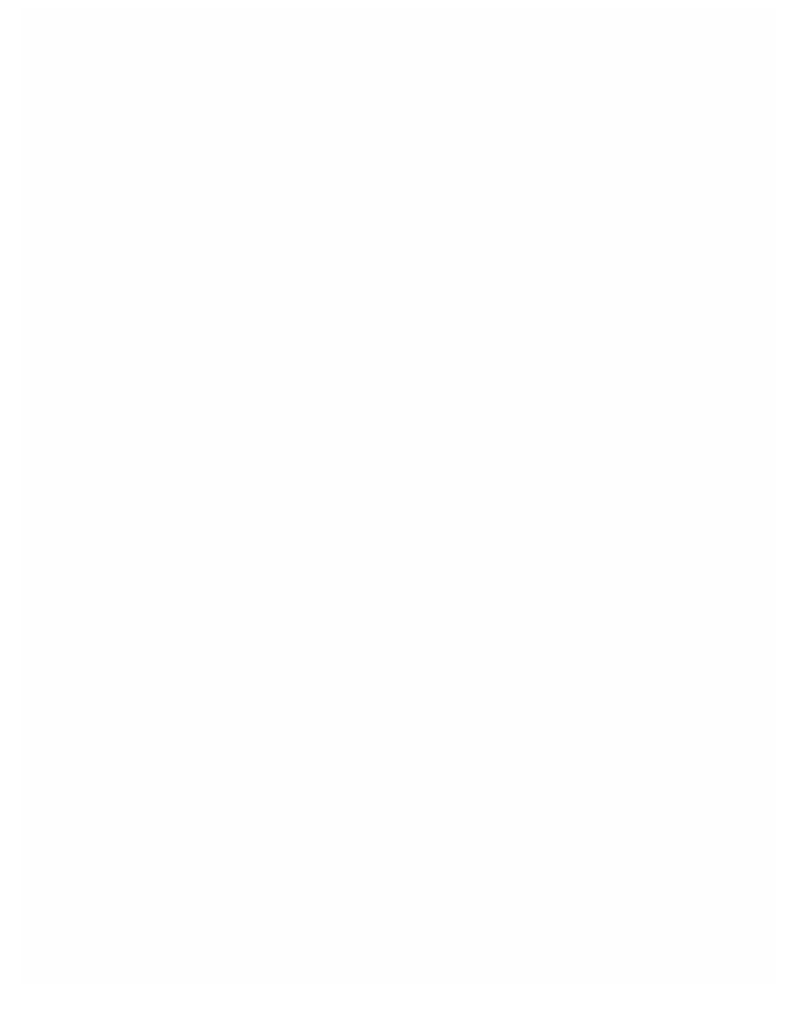

### جينے كاسلقہ جاہيا!

ایک ما حب فی جارے تھے اور ہنتے ہی جارے تھے اور ہنتے ہی جارے تھے اور جس تدر بے تماثا

فی تھے اُی تدر بے تماثا ہنتے تھے۔ دریافت مال کرنے پرمومون نے ہوی مشکل سے بتایا کہ

پیٹنے والا فلط آدی کو پیٹ رہا تھا اس کے وہ اس کی تمافت سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ تو حضرت

بیتو رہا پیٹے کا سلیقرا یک دومر سے سلیقہ کا حال سنے ۔ سنے کوتو شاید آپ نے سنا ہو، کیون دیا ہوں کر

مکن ہے آپ اسے جموعہ مجمیس اس لیے زیادہ لطف اُٹھا کی تو وہ قصدیہ ہے۔ آپ نے وہ ش اُٹو

مکن ہوگی ، اند چر گری چو بد راجا ، تھے سر بھائی تھے سر کھاجا۔ ایک اُٹر واپنے چیلوں کو مراہ

الے کر کمی تعلیمی آبلینی ایکس کرش پرجارہے تھے۔ اثنا سے سنر ش ایک آبادی سے گزرہواجہاں سے

طرفہ تماشاد یکھا کہ معمول ساگ یا سااور لڈ ویڑ اایک ہی بھاؤ کہتے تھے ا

گرونے چیلوں سے کہا کہ یہاں سے فررابھا گرور نے منزیب کوئی آفت آنے والی ہے۔ سب نے اس رقمل کیا سوائے ایک چیلے کے جس نے کہا" جس فرقم طرقم ل کی آزادی کا قائل ہوں۔ خدائے منتی نیس دی ہے تو لڈو ویڑے دیے ہیں، جس ان کوچھوڈ کرنیس جاسکا۔" قافلہ جل دیا اور بیرمزے اُڑائے گھا!

ایک دن ایساہ واکرایک مجرم کو بھائی دینے کے لیے میدان ٹی لائے۔ خلقت کا بھوم تھاباد شاہ سلامت بھی موجود تھے۔ بجرم کو بھائی کے تھے پر لے جائے گئے تو ایک مصاحب نے عرض کیا، جہاں پناہ! بحرم بڑا کزور ہے اور حقیر فقیر سالگنا ہے۔ لطف تو جب تھا کہ کسی سوئے تازے منے کئے کو چیائی دی جاتی۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ بجرم کو چیوز دیا جائے اور اس کے بدلے کسی سوئے تازیے تھنی کو چیائی دی جائے۔ تلاش کی گئی تو سب سے فربدوی چیلے صاحب ملے جنسوں نے مقل اور لڈو کے درمیان انتخاب کرنے میں اپنے فکر عمل کو آزادر کھا تھا۔ چنا نچہ اُن کو کشاں کشاں بھائی دینے کے لیے میلے۔

انقال ہے گروہی اس وقت سفرے آئے تھے اور جوم میں کھڑ ہے تما اُنا و کھور ہے

تھے۔ چیلے کی نظر جاپڑی تو گرگرا کر گروہے نجات دلانے کی ائیل کی۔ گرو بھائی کے تخت کے

تریب بیٹی کر مراقبہ می مشغول ہوگئے اور تھوڑی ویر بعد چو کئے تو خوشی میں آکر نا پنے گئے۔ یہ
ماجرا دیکے کرلوگ ان کو گرفتار کرکے بادشاہ کے سامنے لائے۔ دریافت حال کرنے پر فرمایا۔
"دھر مااوتار میں نے اپنے گیان دھیان سے وچار کیا تو معلوم ہوا کہ جس کواس شہر تھی میں بھائی
دی جائے گی دہ سیدھا میکٹھ پہنچ گا جہاں اس کے مواگت کے لیے بردا انتظام کیا جارہ ہے۔"
اوشاہ نے تھر تھری نے کرفر مایا،" اگر ایسا ہے تو ہتے کتے آدی کی بجائے میں بھائی پر لکھوں گا۔"
جاشاہ نے تھر تھری کے درشاہ سلامت بیکٹھ کوسدھارے اور گروا ہے چیلے کوساتھ لائے۔ مرنے کا میسلیقہ بھی نے ایک برائیں!

بار کھانے اور مرجانے کے سلیقے تو آپ نے دیکھ لیے۔اب رہا جینے کا سلیقہ،اس کا الطیفہ بھی تن لیجے۔وفض قید خانہ کا ایک می کھڑی ہیں بند تھے۔دات بوی اندجری اور جمیا کک مقی اور طوفان شدت پر۔طوفان تھا تو دونوں کھڑی کے دروازے پر آئے اور سلاخوں سے جما کئنے گئے۔ایک بیے کہتا ہوا والیس گیا۔" آف کس بلا کی تار کی ہے۔" دوسراو چیں کھڑا رہا اور اپنی ساتھی سے پولا۔" و کھنا ایک تارا بھی چیک رہا ہے۔" لطیفہ تو ختم ہوگیا، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ بات فتم نیس ہوئی بلکہ اس میں جینے کا ایک سلیقہ چھپا ہوا ہے آگر اس الطیفہ کو آپ پانہ کیس یا اس کے قائل نہ ہوں تو ہار یہ گوئی اس سارے قصے کو۔ جس کہتا ہوں ایک حرکت تی کیوں کی جائے کہتے جائے کہتے ہیں گئے ہیں اور ہی کہتا ہوں ایک حرکت تی کیوں کی جائے کہتے ہیں جائے کہتے ہیں ہوئی بریں۔

کسی کام کوخوبی وخوب صورتی ہے کرنا سلقہ ہے۔ ہوں بھی کہ لیجے تو کوئی مضائقہ
جیس کر کسی بات کو اس طرح کبنا یا کرنا کہ اس کا جن ادا ہوجائے سلقہ ہے۔ اس بناپر جی مجھ ایسا
جھتا ہوں کہ ند ہب، اخلاق، آرٹ اور طوم سب کا بہت مجھ مدار سلقہ اور شائنگی پر ہے۔ آپ ک
ای وتی کے ایک خاند انی طبیب کالطیفہ مشہور ہے جن ہے ایک صاحب نے دریافت کیا کر ''حکیم
صاحب آپ کے علاج ہے بھی لوگ مرتے ہیں اور فلاں عطائی کے علاج ہے بھی مرتے ہیں چر
ماہ ب آپ دونوں میں فرق کیا رہا؟' حکیم صاحب نے فرمایا کر ''کوئی فرق نہیں۔ بات صرف اتی ہے
کردہ مجر وا ب قاعدہ جان لیتا ہے جمی قاعدہ ہے جان لیتا ہوں!' یہ قاعدہ بھی سلقہ بی کا دو مرانا م
ہے۔ آپ کو سلقہ کے بارے جمی میں بری ان باتوں سے انقاق ہویا نہیں ، انتا تو جمی اور آپ دولوں
مانیس کے کہ بچھ اور نہیں تو کمایوں جس بیا تھی ای طرح تکھی ہوئی بلتی ہیں۔

میرنے ایک جگریوے سے کی بات کی ہے: مرے سلقدے میری بھی عبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا!

مرجس محبت کے قائل تھے، وہاں سلقرب کھیٹیں تو بہت کھے تھا۔ بری کی زبان سے سلقہ کے بارے میں آپ ایک اور بات سفنے پاآبادہ ہول تو ان کا ایک دوسر اشعر سناؤں۔ دیکھنا پہ چاہتا ہول کہ جدید تقید اور جدید اسلحات جنگ کے زبانہ میں آپ پر برکی گرفت کیسی ہے۔ دہ شعر بیہے:

> دور بیٹا غبار میر اس سے عشق بن بدادبنیس آنا!

> > يدادب بعى سلقة بى كابعا كى بند --

آپ ختر ہوں گے کہ میں یا اول کہ میں نے کس میلقدے زندگی برکی ہے اجیے کا
میرے کیا سلقد ہے۔ میری مشکل ہے ہے کہ میں نے سلقدے پہلے جینا شروع کردیا تھا۔ اب برا
شار بوڑ عوں میں ہوتا ہے۔ بیر تبدیجے بدا عمبار ریاض بھی حاصل ہے اور بدا عمبار ریاض بھی !
مجھے جینے کا سلقد ہے یا نہیں بیڈود مجھے بھی نہیں معلوم۔ مرنے کا بھی کچوا میا وصلانیں
جینے کا سلقد نہیں۔ مرنے کا حوصلانیں۔ بقا برنہایت نامعقول کی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن میں نے

و کی یہ ہے کہ جولوگ اپنی زعدگی اور موت کا پر دگر ام بنا کر جینا شروع کرتے ہیں وہ مو با غی ہوتے ہیں یا پی جو بوں پر فخر کرتے ہیں۔ ذہین جو یاں بھٹ فجی شو جروں پر فخر کرتی ہیں۔ پر تحقیقات آپ کے پر دکرتا ہوں کہ شوہر فجی ہوتے ہیں اس لیے جو ی پر فخر کرتے ہیں یا جو لی پر فخر کرنے ہے جمی ہوجاتے ہیں۔ البت میرے زو یک بدامر مسلم ہے کہ کوئی جو ک آج تھے فی گئیں دیکھی گئی۔

خود میں نے کوئی جینے کا سلیقہ جی رہا، حین زندگ نے برا ساتھ بڑے سلیقہ ہے

دیا ہے۔ زندگی کو بس شخص پرامتا دہوجا تا ہے تو وہ اس شخص ہے بھی دغل فصل نہیں کرتی۔ بی بات

ھنص کے بارے بی بھی سی کے ہے۔ اگر شخص زندگی کا احترام کرے اور اے ایک بینتی امانت اور

آزمائش سمجھ تو وہ ایسا سلیقہ وضع کرے گا جوزندگی اور خود اس کے شایان شان ہوگا۔ زندگی کا بیہ

پھیر بمیشہ یاور کھے کہ وہ برخض ہے ایک ہی تئم کا مجموعاتیں کرتی۔ اس لیے بینا مکن ہاور

نامنا سب بھی کہ امریکہ ہے کوئی جینے کے بینے بنائے ہے شارما نچے تیار کر اے اپنے ووٹروں میں

تاسیم کردے۔

برفض کے جینے کا سلتہ بھلا ہو یا اُر اس کا اپنا ہوتا ہے۔ ایسانہ ہوتو زعد گی ہر کرنا کا اللہ موجائے۔ ایک دھ فرابات سے ملا ہے سمجہ کی زعد گی ہر کرنے کو کہنے یا ملا سے کہنے کہ دہ در ند فراباتی بن جائے تو ظاہر ہے دونوں کا انجام دردناک ہوگا، اور بقینا اس کا انجام بھی پکو قابل رفتک نہ ہوگا ، اور بقینا اس کا انجام بھی پکو قابل رفتک نہ ہوگا ، اور بقینا اس کا انجام بھی پکو قابل رفتک نہ ہوگا جو اس طرح کے اصول کی دکا اس کر محال کے اس کے ماصول کی دکا اس کر محصر ہے۔ فریجائی وہاں ہوتی ہے جہال کے ملا اور ہوس ناکی کے درمیان میڈ فامل قائم کرنے جس ہے ایمانی راہ یا جاتی ہے۔ جس بے دونی فی جس کر تا اور ہے ایمانی کے جس جو تی ہے دونی کہنا جا جاتی ہے جس ہے دونی کہنا دو ہوں کہنا ہوگا ہے۔ جس ہے دونی کہنا دو ہوئی کہنا جا جاتی ہے۔ جس ہے دونی کہنا دو ہوئی کہنا جا جاتی ہے جس جو تی ایمانی کی جگ ہے دونی کرتا دو ہوئی کہنا ہوئی ہے۔ جس جو تی کہنا کہ جگ ہے دونی کرتا دو ہوئی کہنا ہوئی ہے۔ جس ہے دونی کرتا دو ہوئی کرتا دو ہوئی کی تا دو ہوئی گائے۔

جھے تمام عرشاس کی فرصت فی شاس کا حوصلہ ہوا کہ اپنی ذردار ہوں ادرا پی دلچہیوں کے علاوہ کمی اور کی ذرداری یا دلچپی عمی حصہ لیتا۔ اگر اپنی ذردار ہوں جس دلچپی لی جائے اور اپنی دلچپیوں کی ذرداری کا احساس ہوتو دوسرے کے بیھٹے جس یاؤں ڈالنے کی عمادت کی ضرورت باتی نیس رہتی، لین اگر کمی نے دوسرے کے پہنے بی پاؤں ڈالنے ہی کواپنے لیے جینے کا سلقہ بنا لیا ہوتو اس کا کوئی علاج نیس۔اس طرح کے توگ اکثر اس بات کو بھول جاتے میں کداس حرکت سے دہ خودا ہے بہت نے نفسیاتی امراض کو بڑے منتخل طور پر بے فقاب کرتے رہجے ہیں۔

عی بجتار ہا اور اب بھی بجتا ہوں کہ عی الد نے بھے اتی ہی وہ طقہ عی ایک محدود

زمانہ تک ایک محدود وخدمت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس لیے اللہ نے بھے اتی ہی محق اتا ہی مورت دی ہے بیدا کیا گیا۔ اس لیے اللہ نے بھر عی شر ہی دی اور ای جم کی حک وہ وہ اپنا کام چلاتا رہوں، اور کی ایے بھر عی نہ پڑوں جو

عرے ہوتے کا نہ ہو۔ اگر کی کی بیوی اپنے شوہر کے دونوں کان پکڑ کے میج دشام جمجھوڑ وہتی ہوتو

عرے کان پر جوں شدینے گی۔ بھر طیکر وہ شوہر عی بی نہ ہوں، اور خدا تہ کرے الیا ہو بھی تو علی ایرے کان پر جوال ان نیک بخت کے دیا افع ہوا۔ بہت کم لوگ ایسے ہول وہ ای والے کردوں گا۔ اس طرح کی زعر گی ہر کرنے ہے بھے بوا افع ہوا۔ بہت کم لوگ ایسے ہول کے وہ میں کہ جو بیری جو گی ہوں جتنی کہ جو بیری جس محد وداور معمولی استعدادر کھتے ہوں اور ان کو اتنی زیادہ فعیس میتر ہوئی ہوں جتنی کہ جو بیری دونوں دلا دہ جو اطفال اور سعاوت وارین عمی صدیلیتے رہے ہیں۔ اس طرح کی زغرگ برکرنے کی سب سے بو کی فعی ہو تا ہوں کہ وہ بی کہ میں میں ہوئی وہ بیتی کہ شرح کی اس مودی میں بھی ہوئی وہ بیتی کہ شرح کی سب سے بو کی فعی ہو ہوں کی اس ہوئی وہ بیتی کہ شرح کی اس مودی میں بھی ہوئی وہ بیتی کہ شرح کی اس مودی میں بھی ہوئی دو تی کو اسب سے بو کی فعی ہو ہوانوں کا ساتھ سے سے میں اس موالی ، شریف وہ جوانوں کا ساتھ سے سے موالی موالی ، شریف وہ جوانوں کا ساتھ سے سے میں میں اور ان کا ساتھ سے سے میں اور کی مواقع میتر دیے۔ کی مواقع میتر دیے۔ اس کے جس مواقع میتر دیے۔ اس کی فعیاء نہ بیلی ہوئی کے کہ بھی میتو میتر دیے۔ کی مواقع میتر دیے۔

جھ میں کزوریاں بھی ہیں جو بھے بہت وزیر ہیں اگرید نہوتی تو وہ فومیاں جو بھے میں میں بھی میں کرید نہوتی تو وہ فومیاں جو بھے میں ہیں بھی آب کے ایک میں میں کہ اکثرید محمول ہوا کہ بوے اور ایکھے کام کے لیے حوصل اور شوق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ پلنے اور پہنے ہی ہیں بعض کزور ہوں کے سائے میں خالب کا مطلب رہا ہو یا نہیں بھے اپنے اُلے سید سے مقیدہ کو اپنائے رکھنے کے لیے اس معرمہ سے بوامبارا المائے۔ ہو یا نہیں بھے اپنے اُلے سید سے مقیدہ کو اپنائے رکھنے کے لیے اس معرمہ سے بوامبارا المائے۔ ب

جینے کا میرا دومرا سلقہ یا تصوریہ ہے کہ زندگی تاور، نا قابل فہم، مقدس، اعلی ارضی یا فیرارضی کچھ می کیوں نہ ہو، ہے نہایت مزے کی چیز جسمانی، وہنی، روحانی اور اخلاتی ہی احتبار ہے زندگی کا اس ہے بہتر کوئی اور تصور ہوئیں سکتا۔ مزے کی چیز ہے میری مراد شراب وشاہد وشعر وغیرہ تم کی چیز ہے میری مراد شراب وشاہد وشعر وغیرہ تم کی چیز سے میں، جن میں ہے ایک یہ ہے کہ ہم اپنی خویوں ہے دومروں کی خامیوں کی اصلاح اور تا ان کر کتے ہیں۔ کی شے یا حالت کو بہتر بناویے کی تا بلیت اور حوصلہ ہے ہو مکرونیا میں اور کیا فعیت ہو حکی ہے۔

فدمت کرنے کا مراقصور بہت ہی معمولی اور مختر ہے دو اس لیے کہ میری ہی اور اس اس اس کے کہ میری ہی اور اس اس میں بدا ہے ہے بیا نو بھتا ہوا اس نے بڑو یک جی بوں اس سے بردا ہنے کے لیے مارامارا پھر نے ، جیل خانے ، لوگوں پر عافیت ترام کردیتے یا شہادت پاجانے کے بھیر جی مجھی ہیں پڑا۔ جی طدمت کرنے کو ایک ایسا قرض آتار نے کا متراوف مجھتا ہوں جو بغیر لیے بھی عائد دہتا ہے۔ چتا نچ مرنے کے بعداس و نیا جی کوئی موریل بنوانے یا بہشت جی تصرِ زمرة میں حاصل کرنے کی تمامی نے بھی نے بھی نے بھی دروروں میں دومروں کی ذعر گی جہتم بنا میں ہوتے ہیں۔

جینے کا ایک ملیقہ میر بھی ہے کہ خط ہو ھا ہو، چیل ٹوٹی ہو، ہاضر ٹھیک ادر شاعری کا واک ہواورادب برائے فضیحت اور نفنیت برائے زندگی کے قائل ہوں۔

جم نے چاہ جم سلقہ سے زندگی ہرکی ہویا اب کرنی پڑے، ایک چکر جم اکثر جتالا رہا ہوں۔ وہ بید کہ جب اولاو تا تو ال اور تا مجوقی تو بیرا تمام وقت آرام، توجہ اور ذرائع اور وسائل اس برخر ف ہوتے کہ دو اچھی تعلیم ، تہذیب اور تندری سے بہر و مند ہوں۔ اس سلسلہ جم ان کی جس گر انی کرنی پڑتی ہے، وہ ان کی تا تجھی کی بنا پر ان پر کتنی گر ان گزرتی تھی وہ مجھے خوب معلوم ہے۔ اس لیے کہ عمی خود اس مرحلہ سے گزرا ہوں، نیکن اب جب کہ جس بوڑ معااور وہ جو ان ہوئے تو ان کی توجہ اس پر کر فرو اور وہ جو ان ہوئے تو ان کی توجہ اس پر کر فر میں ہوئے تربیت و تہذیب جمل و سے دوں ، مثلاً بید کہ بش شرف، نیکر اور دیاں کو جدید تقیدی، جدید شاعری اور فلم اشادی کی کر باموں کا وظیفہ پڑھوں اور نو جو ان مورق کی خواہ وہ میری یا میرے اعز ااور احباب می کی

لڑ کیاں کیوں نہ ہوں اور میر سامنے پیدا ہوئی اور بڑھی ہوں سلام کروں اور تعظیم ویتا پھروں،
اور ایسا نہ کروں تو وہ میری بدتو فیقی اور اپٹی رسوائی پر کڑھیں۔ بعض اوقات مجھے اس پر بری ہلی آئی
ہے کہ بینو جوان اپٹی اور اپٹی بیوی بچوں کی اصلاح وانجام کی تکرکرنے کی بجائے اپنے باپ داوا کی
اصلاح وانجام کی تکر میں کیوں پڑتے ہیں۔ بچپن کے بعد جوانی آئی ہے، جب ایکشن، آرث، افوا
و فیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے آگر والدین اپنے بچوں کو بچھ اوٹی دکھاتے ہجاتے رہیں تو کوئی
الی اُد اُل نہیں لیکن بڑھا ہے کے بعد کیا آنے والا ہے جس کے لیے بیاوالا دوالدین کو بہتے و تعبیہ
کرتی ہے!

پر بھی بری دائے ہے کہ جب دالدین بوڑ ہے اوراد او جوان ہوجائے و دالدین کو میدان چھوڑ و بنا چاہیے۔ یہ میدان چاہے فاندان کا ہو، چاہے علم وادب کا، چاہے حکت وفن کا، چاہے اطلاق د فد بب کا۔ بوڑھوں کا تی اس سے اپنی منوانے کی ہوں جی جنا د ہنا میرے فزدیک فیلے ہیں ہے کہ فوجوں کا تی اس سے کو جوان کو اُن کے حال پر چھوڑ دیا جائے گاتو دنیا جاء ہو جائے گا۔ میری اس دائے کو تقویت پہنی ہے ہندود ک کی اس قدیم روایت سے کہ رفیات آ شرم کا ذیا نہ فتم کر کے دنیوی کارو بار سے کنارہ کس ہوجانا چاہیے۔ البند میرے پاک اس کا کوئی جواب نیس کہ ایک گرست آ شرم کا فران جواب کے گئی دومرا تیمرا کرست آ شرم شروع کردے بہر حال بیشعرا نی جگرستم ہے۔

ر جرد راہ مجت (یاضیلی) کا خدا حافظ ہے

اس میں دد چار برے خت مقام آتے ہیں!

آخریں جھے بیوش کرنا ہے کہ جینے کا ساتھ ہماری اپنی زندگی فودفراہم کرتی رہتی ہے۔
اس کے لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے ، کی چرفقیرے مشورہ کیا جائے یا
جلسوں اورا فیاروں میں زہراً گلا جائے۔ ایک شخصے دوسری شنج تک کا مُناستا پی تمام نیر بیوں کو
جس جس انداز ہے چیش کرتی رہتی ہے، ہم جس موسائٹ میں رہتے ہیں، اس جس جے معمولی یا
غیر معمولی واقعات ہوئے رہتے ہیں، ہمارے زئن و دماغ میں جتنی چھوٹی بڑی لہریں ہم آن
انجرتی مئی رہی ہیں ان سے نبنے رہنا بھی ان کے قابو میں چلے جانا بھی ان کو قابو میں رکھنا ہے شار

اليا اثار ي بي جن ب جين كا سلق سك يل وومارى كا نات جوبم دريانت كر سك يى اليا اثار ي بي جن ب جين كا سلق سك يل وومارى كا نات جوبم دريانت كر سك يا باجر دريانت بي باجر دويا بوجر درك ليه يا كرك كى ك لي ند دو ومعلوم بيل كى ك سلق كر تمان بي مكن ب يدسب مرف ايك عظيم الثان اور تا قابل بيان سلق ى بوجرى ويم فرح طرح طرح كرام و عدد كا بي العن فعا ك ليا كا موقع برمكراكريا آيم ديم كريم يشعرنه بإصف ليك كا:

فلک کو کب بید ملیقہ ہے ستم گاری میں کوئی معثوق ہے اس پردؤز ڈگاری میں 1

(على كرْه ييكرين على كرّه ما طروظرافت نبر 1953)

---

## نياسال اور پامال اشعار

جہاں ند بب کا جہ چا ہوگاہ ہاں اولاد کی کشت ہوگی اور جہاں بیدونوں ہوں گے وہاں شاعری کی ویا پھیلے گی۔ یوں بھی کہ سکتے ہیں جہاں آبادی کی کشت ہوگی وہاں روزی کی قلت ہوگی اور جہاں روزی کم ہوگی وہاں شعرازیادہ ہوں گے اور جہاں ایسا ہوگاہ ہاں روس یا اسریکہ بھی ہوگا۔ اس لیے کہ روس بیس شاعری کا دھل جیس اور اسریکہ بیس روزی کی کی نہیں۔ ایسے موقع پہم فیر خابی جہوریہ نزادوں کو بے اختیاریا تو خدایادہ تاہے یا اردو کے اشعار کہ بھی کمی دونوں شکا ہی :

شعر ماری زبان پرویے ہی بے تکلف یا بدنگام آتا ہے جیے جوٹ معلوم ہیں کس پان یا شرم دان کی زویس آگرہم نے بھی شعر کوئی یا شعر خوائی شروع کی تھی کہ بقول اقبال (باند کیہ تصرف):

> کلیہ افلاس میں دوات کے کاشانے میں شعر وشت ودر میں ، کوہ میں گلشن میں، ورانے می شعر

1 تمل شعر:

زندگی اپنی بکوس عل سے گزری خالب بم بھی کیا یاد کریں گے کہ خداد کھے تھے کبی بھی ہو ایسامحسوں ہونے لگتا ہے جیے زندگی اور ادب ہیں شعر پڑھے لکھے بغیر
سانس لیما محال ہو۔ " دنیا جہان" ہیں شاید ہی کوئی المی تو میا ادب لیے جس کے اعساب پراشعاد
اس طرح سوار ہوں جیے ہارے ہاں، ای اعساب پرسوار ہونے کو دکھے لیجے، کن دشوار ہول ہے
اقبال کے مشہور شعر کو یہاں پڑھنے گھتے ہے اپنے کو باز رکھ سکا ہوں جہاں انھوں نے عورت کو
یہاں کے شاعروں اور صورت گروں پرسوار بتایا ہے پچھای طرح جیے اردد کی پرانی جنز ہوں ہی
سانس کے شاعروں اور صورت گروں پرسوار بتایا ہے پچھای طرح جیے اردد کی پرانی جنز ہوں ہی
سانس کے شاعروں اور صورت گروں پرسوار عالم فیب ہے برآ مدہوتے دکھائے جاتے ہیں۔ لہاں کا
رنگ پچھ ہوتا، زخ کی جانب ہوتا اور دونوں ہاتھوں ہیں بھی پھو" متقرقات" ہوتے ۔ جناب
نوروز کو اس عالم میں دکھ کر اخر شاس بھواس طرح کا حکم نگاتے کہ کہاں لڑائی ہوگی، کہاں قبط
نوروز کو اس عالم میں دکھ کر اخر شاس بھواس طرح کا حکم نگاتے کہ کہاں لڑائی ہوگی، کہاں قبط
نوروز کو اس عالم میں دکھ کر اخر شاس بھواس طرح کا حکم نگاتے کہ کہاں لڑائی ہوگی، کہاں قبط
نوروز کو اس عالم میں دکھ کر اخر شاس کے والدین کتنے فاقد کریں گے اور مزدود کیے قلمی گانے
کا کی گوروں ہی تھر نے لگا کے اب اس طرح کے اشعاد کوروائے دیا جارہا ہے جس کے لیے
ای آشوب سے نیجنے بچانے کے لیے اب اس طرح کے اشعاد کوروائے دیا جارہا ہے جس کے لیے
ای آشوب سے نیجنے بچانے کے لیے اب اس طرح کے اشعاد کوروائے دیا جارہا ہے جس کے لیے
ندشاعر کو اعساب کی خرودت پڑے نہا میں کورشانی آزاد تھی وغیروا

معلوم نیس ده کون ک ساحت فتی جب کی نے چھا سے بدنصیب اشعاد کہد ہے جن کو
بعد شرک آنے دالوں نے اس طرح جرخ پر کھا کہ مقررہ ساعت یا موقع کے آنے کے ساتھ اس
شعر کا الا دم یا اعلان فور بخور ہونے لگت ہے ، کی ٹیس بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ چک ہے کہ موقع ادر
موضوع کی صرف بحثک ال جائے مقررہ شعر کہیں کی حال جی بوگا تھنچ یلا یا جائے گا ادر ''عرض''
کردیا جائے گا۔ بیمرض لکھنے می جی ٹیس بات چیت کرنے جی بھی نمایاں ہے! آپ تھوڑی می
توجہ ہے کا م لیس فوتح رہم کی کے آئے درس طر پہلے اور تقریر جی دو تین منٹ پہلے بتادیں کے کہ
مقالہ نگاریا مقرد کون ساشع رکھنے یا بڑھنے دالا ہے جس کے لیے بی تمام چرہ یا ندھا جا دہا ہے۔ اگر
اس موقع پر آپ کے ذبین جی ایک ہے نے زادہ اشعال جی

اس طرح کی حرکت بات چیت می مجی ملے گی۔اچھے فاسے پڑھے تکھے لوگ پامال اشعار اور کلمات اس فخر کے ساتھ استعال کرتے ہیں جیے ان کے مصنف وہ خود تھے اور ان کو استعال کرنے کے بعدوہ ووہروں ہے بدر جہامتاز ہوگے۔ دراصل یہ برے اجھے اشعار ہوتے
ہیں، لیکن سطی ذوق رکھنے والوں کے ہاتھ رہوا ہوجاتے ہیں جس طرح شریفوں کی محفل میں
نامعقول اور ناملائم الفاظ کا استعمال یُرا ہے ای طرح ان کی محبت میں بندھے کے اشعار پڑھنااور
ای طرح کے فقروں کو کام میں لانا بھی بدخیاتی ہے۔ البتہ میں ان لوگوں کا احرام کرتا ہوں بلکسان پر
دشک کرتا ہوں جو غیر معروف اور تقریباً اُن نے اشعاد اس ورجہ پرکل استعمال کرتے ہیں کہ پہلے ہے
انداز و نیس کیا جاسکا تھا کہ ان میں اتی جان تھی ابروائی اس میں ہے کہ اپنے ذوق و ذہانت ہے
گم نام کس میرس اور معمولی اشعار میں جان ڈال وی جائے نہ یہ کہا تی بدتو فیق ہے (جو ناوانستہ
می ہوسکتی ہے!) ایتھے اور مشہور اشعار کومر باز ارب و قعت کردیا جائے۔

تغلیم ملک کے بعد بعض آخر کو نکار و کارا آبادہ بی سے خلی بیل شانا" آوارہ گرواشعار"

کا پہند لگانا کہ بیکس شاعر کے ہیں یا کس شاعر سے منسوب ہو گئے ہیں۔ اس کا سبب مکن ہے ہیں ہوکہ

" آوارہ گرواشعار" کے ساتھ شعرا بھی" کیا تم شیس دیکھتے وہ شعراوادی میں بھٹتے پھرتے ہیں۔ "

آوارہ گرد ہوتے جارہ بول اور عسامید ملکوں میں ان کی فقل وحرکت اور روٹی کیڑے کا مسئلہ

ٹین الاقوامی وجیدگی کا موجب بنر آ جارہا ہو۔ اس کا بھی اندیشہ ہوسکتا ہے کہ ان آوارہ گروشعرا کا

قبیلہ بنی اسرائیل کے بعض قبیلوں کی طرح لا پہند ہوجائے اور ان کا سراغ لگانا تاریخ یا بشریات کے

طالب علم کے لیے در دہر بن جائے۔

اب جب كدائل جهاز، كلح ل في المحين اورافلوائزان ونيا كا هنائل محين اورافلوائزان ونيا كا هنائل محين كر المرق ما اور ملك كوايك دوسر على الإوى بناديا جهاز، كلح ل الدي الدي يعين من ياق الالسلط المحتى بيدا بو كيا جهاد ميد بنائل ورسمات كهال المرو الفيائي المحتى بيدا بو كيا جهاد ميد بنائل مرو الفيائي المرح في بال المرو الفيائي كالمرح في ما في المحتى المرح في المحتى الموائد المحتى المح

اس طرح آپ دیکیس کے شعرایا شاعری کی سمتیت کوسوسائٹ کے نظام جم جی باطل کردیے کے لیے وہی اصول برتا جانے لگا ہے جو انجکشن کا ہے یعنی برمرض کے فرعون کے لیے اس کا موٹ نظام جم جس پیدا کردیا جائے!

یو رہا اشعار اور شاعر دن کا قصد تقتیم ملک کے بعد اور اس کے بتید کے طور پر ایک تحریب اور برسرکار ہے، بین جس طرح منویہ مورتوں کا پینا لگا کر ان کے وطن اور ورفا کے ہاں پہنچا دیتے ہیں ، ای طرح زبانوں ہیں اس کا پینا لگا جائے کہ کون کون سے اور کتے الفاظ ایسے ہیں جن کو اخیاریا اقربا ہمگا لے گئے ہیں یا لے بھا گے ہیں یا جنوں نے فود پھوشعور تھوڑ ابہت ہم شعور اور بقید لاشعور کی ذریس آ کر فیر کفوے تا تا جوڑ اہے۔ ایسوں کو بھی دھوپ دھونی دے کر اپنانے کی کوشش کی جائے ور نداس کا حقد یانی بند کر دیا جائے !

کی شامر کی ایمیت اور شہرت کا اغازہ اس ہے جی کرتے ہیں کداس کے کتے اشعاد

زبان زدہو گئے ہیں۔ ای طرح ان اشعاد کی بنصبی کا بھی اغزازہ کیا جاتا ہے جو بے شارا ہے لکھنے

یا تقریح کرنے والوں کا تھئے مشق بن گئے ہیں جن کے فوٹ غذاتی ہونے کے بارے ہی بہ شکل

کھر فیر کہا جاسکا ہے۔ یہ ہماری وجی کم یا نگل کی دلیل ہے کہ فود مو چنے اور تی راہیں دریافت

کرنے کے بجائے وقرے پر لگ رہنے کے فوگر ہوگئے ہیں۔ جس طرح نو جوان لا کے لاکیاں

مشہورا کیٹر ایکٹرسوں کی بچ دھی لباس اور اس منم کی دوسری با ہمی افتیار کرے "فقل مطابق اسل"

مشہورا کیٹر ایکٹر سول کی بچ دھی لباس اور اس منم کی دوسری با ہمی افتیار کے ہوئے اس اور اس منابق القبال کے قائل ہوجاتے ہیں، ای طرح سعول شعر اسٹیور شعراکی نگالی

ہوئی زیمن یا ان کے افتیار کیے ہوئے مینوان کو سائے دکھ کر طبع آزیائی کرتے ہیں اور ہم ہے آپ

ہوئی زیمن یا ان کے افتیار کیے ہوئے مینوان کو سائے دکھ کر طبع آزیائی کرتے ہیں اور ہم ہے آپ

فور کرنے کے لیے بالکل آبادہ فیس ہوتے کہ دو فود دوم یا سوم درجے کے شامر نہ ہوتے تو الآل

ورج کے شعراکی نقل کیوں کرتے۔ اس کہنے سے یہ مقسور نہیں کہ ایک جی بی بحقائی دویف یا

مرضوع پردویاز انک شامروں کو طبع آزیائی نے کہا جا ہے ہیں طرح کی مثال صف الآل کے شعراک

ہاں بھی ملتی ہے اور کش سے سے ملتی ہے۔ برے شعراک بیروی کرتا بھی نے کی بات نہیں۔ کہنا صرف

وسیدا بوش کی مشبورظم پردگرام (رخدان می مطے گا انزان می مطے گا) اوگوں کواہمی ہو لی ند ہوگا۔
اس کا شائع ہو نا تقا کہ ہرطرف سے ہرطرح کے شعراطیع آزبائی یا تسمت آزبائی کے لیے اس طرح افوٹ پڑے جس طرح دعوت میں کھا تو اپند یا ہے گرتے ہیں یا گفتوس کھے پڑھے گھا تے پیچ خدید سے اددسب نے اس یعین کے ساتھ کھڑ خوالر بالا کراس کے بعد تمام دومرے شعرا (جوش سیت) مند دکھانے کے قابل نہیں رہ جا کیں گے میکن ہوا صرف انٹاکہ قائی کی نظم کے علاوہ جوان کے دکھ میں منفر دھی بیتے تمام دومرے شعرا کی نظموں کا "ملام و تیام" کمی دومرے کے حافظ میں مرکز فور ان کے حافظ میں ہی ا

اس کے ساتھ ایک دوسرا سانح بھی کھی کم دلیپ یا جرت انگیزئیں ہے جس نہ انے میں سلم نیگ اور کا گریس کا سما تھے شدت پر تھا اور قائم اعظم اور دبا تمائی کی خط و کتابت جادی تھی۔ اخبارات میں کسی نہ کسی کی طرف ہے اس طرح کا اعلان ہوتا رہتا کہ دوسرا پنے بیان ہے انجاف کرد کا معالی ہوتا رہتا کہ دوسرا پنے بیان ہے انجاف کرد کا معالی ہوتا ہے گئی تو پوری خط و کتابت شائع کرد کا جائے گی۔ ایک دن اور و کے ایک ''داحد'' اخبار میں کیا دیکی ہوں کہ اپنے تی یہال کے ایک صاحب کا (جن کی حیثیت کیا بتا کال کہ کیا تھی) تاہد اعظم اور مہا تمائی میں ہے ایک کے تام عط شائع ہوا ہے۔ جس کا مضمون بی تھا'' برگاہ میں نے آپ کو ستھرد خطوط کھے، آپ نے کسی کا جواب شائع ہوا ہے۔ جس کا مضمون بی تھا'' برگاہ میں نے آپ کو ستھرد خطوط کھے، آپ نے کسی کا جواب شد یا انگر آپ نے حرید بہلو تھی کی اور ایک ہفتہ کے اندر جواب موصول نہ ہوا تو میں خط و کتابت دویا ہی گئی کردوں گا!''

اقبال کا وہ شعر ہم سب کو یاد ہے جس جی انھوں نے چین جی ' دیدہ دو' پیدا کرنے

کے لیے زم کی کو بڑاروں سال ہے دونے پر ماسور کردگھا ہے۔ مقرر یا مقالہ نگار جن صاحب کو بڑا
دکھانا چاہتے ہیں (جس جس بھی بھی خودا قبال شامل کرلیے جاتے ہیں) اس کی شان جس بیشھر
پڑھ یا لکھ دیے ہیں! وہ صاحب دات ہی بھر جس کیوں نہ بڑے ہیں گئے ہوں۔ فریب زم کے
دونے کی بڑار سالہ مدت جس کوئی تخفیف فیس کی جاتی۔ لکھنے والا اوراس کا ہیر دودوں کتنے تل کھے
گزرے کول نہ ہوں یہ شعر ضرور پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ کی دونی کو گئے تا بت کرنے کے لیے
بال شعرے نے یادہ بڑا جست اور کیا ہوسکتا ہے۔

اس طرح آپ دیمیس کے شعرایا شاعری کی سمتے کوسوسائٹ کے نظام جم میں باطل کردیے کے لیے دی اصول برتا جانے لگا ہے جو انجکشن کا ہے یعنی برمرض کے فرعون کے لیے ای کا موکن مظام جسم میں پیدا کردیا جائے!

یہ تو رہا اشعار اور شامروں کا قصہ تھتیم ملک کے بعد اور اس کے نتیجہ کے طور پر ایک تحر کے اور اس کے نتیجہ کے طور پر ایک تحر کے اور بر سرکار ہے، بینی جس طرح منویہ تورتوں کا پید لگا کر ان کے وطن اور ور ٹا کے ہاں پہنچا دیے جس اس کا پید لگا یا جائے کہ کون کون سے اور کتنے الفاظ ایسے جس جس کوا قمیار یا اقر یا جمگا کے حجے جس یا ہے جماعے جس یا جنوں نے خود کچھ شعور تھوڑ ابہت نیم شعور اور بقتے را اس کی اور بقتے را شعور کی دھی وحولی دے کر اپنانے کی اور بقتے را شعور کی دھی وحولی دے کر اپنانے کی کوشش کی جائے در شداس کا حقد یا نی برند کردیا جائے!

کی شام کی ایم اور شہرت کا اندازہ اس سے بھی کرتے ہیں کداس کے کتے اشعار
زبان دوہو گئے ہیں۔ ای الحرح ان اشعار کی بلیجی اندازہ کیا جاتا ہے جو ہے شارا ہے لکھنے
یا تقریر کرنے والوں کا تخت مشق بن گئے ہیں جن کے فوٹ خدال ہونے کے بارے ہی بر شکل
کھر فیر کہا جاسکا ہے۔ یہ ہماری والئی کم ایکی کی ولیل ہے کہ فودسو پنے اور نئی داہیں وریانت
کرنے کے بجائے ڈھڑے پاکس رہنے کے فوگر ہوگئے ہیں۔ جس طرح لوجوان لاکے لاکیاں
مشہورا پکڑا پکرموں کی بچ دھی لہاں اور اس می کا دومری ہا تھی افقیار کرے "فقی مطابق اسل"
مشہورا پکڑا پکرموں کی بچ دھی لہاں اور اس می کی دومری ہا تھی افقیار کرے "فقی مطابق اسل"
ہو گی زیمن بالان کے افقیار کیے ہوئے موان کو سامندر کی کر طبح آن بائی کرتے ہیں اور ہم سے آپ
ہو گی زیمن بالان کے افقیار کیے ہوئے موان کو سامندر کی ان کرتے ہیں اور ہم سے اپ
فور کرنے کے لیے بائکل آبادہ نہیں ہوتے کہ وہ فود دوم یا سوم درج کے شام نہ ہوتے تو اڈل
ور بے کے شعرا کی نقل کیوں کرتے۔ اس کہنے سے یہ منسور نہیں کو ایک ہی بھر قائی دویف یا
موضوع پردویاز اندشام وں کو طبح آن بائی نہرک جا ہی ہی کری کا ہے میں۔ کہنا صدف اول کے شعرا کی میں لی میں کہنا ہوئے ہیں۔ کہنا صدف اول کے شعرا کی میں گئی ہی ہوتا کہ کہن کے بادر کی میں الی مینس کہنا ہا ہے ہو سے نواسے بارے میں قاط دائے قائم کرنے کا
مان ہی گئی ہے اور کھڑت سے ملتی ہے۔ یہ شعرا کی ہی دی کریا ہی کہن کے کہا ہے نواسے نواسے کو اس کی میں کہنا ہوئے ہی کہنا ہوئے ہے نواسے بارے میں قاط دائے قائم کرنے کا

وسلا اجوش کی مشہور تھ پر دگرام (رغال میں مطے گا امزال میں مطے گا) لوگوں کو ایجی ہولی نہ ہوگا۔
اس کا شائع ہونا تھا کہ ہر طرف سے ہر طرح کے شعراطیع آز مائی یا قسست آز مائی کے لیے اس طرح افور پر سے کھا تے پہتے فوٹ پڑے جس طرح دجوت میں کھا تو ان پر غیارے گرتے ہیں بالخضوص لکھے پڑھے کھا تے پہتے خدیدے اور سب نے اس یعین کی ما تھ گرخی فر با ایک اس کے بعد تمام دہرے شعرا (جوش سبت) مند دکھا نے کے قابل نہیں رہ جا کی گے ، لیکن ہوا مرف اتنا کہ فائی کی نظم کے علاوہ جوان کے رنگ میں منفرد تھی بھی اور سے شعرا کی نظموں کا انظم ما دورے کے حافظ میں جی درمرے کے حافظ میں جی درمرے کے حافظ میں جی شدرہ سکا سے شاید ان کی افتاد وران کے حافظ میں ہی ا

اس كرماتها كيد درمراساني بي بي كوكم دليب إجرت الكيزيس بي بس ذائي مل مسلم ليك اوركا كريس كا مناقش شدت پر تهااورةا كواظم اورمها تما في ك علاو كابت جاركاتي -اخبارات مس كى ندكى كي طرف ساس طرح كا اعلان بوتاريتا كدومراا بي بيان سائحواف كرد باب - اگر فلال وقت تك فلال امركى وضاحت ندكى في قو پورى كلاو كتابت شائع كردك جائے گی - ایک دن اردو ك ایک "واحد" اخبار عن كيا د يكما بول كرا بي عبال ك ایک ماحب كا ( جن كي حيثيت كيا بناؤس كركياتمي ) قائم اهم اورمها تماتي على ساك ك ايك شائع بواب - جس كاهنمون بيقان برگاه على في آپ كوشور دخلوط كليم، آپ في كاجواب نديا ، اگر آپ في مزيد بهلوتي كي اورايك بفته كا غرر جواب موصول ند بواتو على كلا و كتابت ( خطائي نين كل بي بي بيكوني كل اورايك بفته كا غرر جواب موصول ند بواتو على كلا و كتابت ( خطائي نين كل بي بي بيكوني كل اورايك بفته كا غرر جواب موصول ند بواتو على كلا و كتابت

ا قبال کا وہ شعر ہم سب کو یا دے جس میں انھوں نے چن جی اویدہ ورائیدا کرنے

کے لیے زمر کو ہزاروں سال سے رونے پر مامور کر رکھا ہے۔ مقرر یا مقالہ نگار جن صاحب کو برا

دکھا تا جا ہے جی (جس میں بھی بھی خورا قبال شال کرلیے جاتے ہیں) اس کی شان میں بیشمر

پڑھ یا لکھ دیتے ہیں! وہ صاحب رات ہی بحر میں کیوں نہ بڑے بین گئے ہوں۔ فریب زمر کے

رونے کی ہزار سالہ دت جی کوئی تخفیف نیس کی جاتی۔ لکھنے والداور اس کا ہیرودونوں کتنے ہی گئے

گڑرے کول نہ ہوں بیشعر ضرور پڑھا جائے گا۔ اس لیے کہ کی دعویٰ کوچی ٹابت کرنے کے لیے

یا ال شعر سے زیادہ بڑا جو ت اور کیا ہوسکتا ہے۔

دس گیارہ سال ہوئے جب ملک بیسیای تیجان وطغیان انتہا کو پہنے چکا تھا۔ اقبال
کے دواشعار کا ہواج بھا تھااکی تو وہ جس بی انھوں نے بندوں یا نو جوانوں کو پھیاس تم کی بشارت
وی تھی کہ دوا چی خودی کو بلند کرلیں تو خدا ہر تقدیر سے پہلے ان کی رضا حاصل کرلیا کرے گا۔
نو جوانوں نے اس بشارت کی کہاں تک پابندی کی ، یہ تو نیش معلوم ہوا یہ البند محسوس ہونے لگا کہ یا
تو نو جوانوں نے اس بشرط کا کھا ظاکر تا ترک کردیا تھایا چرخدا نے شرط والیس لے لگتی ۔ بات تجب
کی زیمتی اس لیے کہ اڑائی کے زمانے بی ارباب بھومت اور کھر تعلیمات دونوں تعلیم و تربیت کا
معیار اور مدت دونوں کم کردیتے ہیں تا کہ کام کرنے والے جلد جلد اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں
میٹر آ سکیس۔ انجیئر کیک، ٹریکل اور فوجی کا لجوں میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ چتا نی خودی کا معیاد
میٹر آ سکیس۔ انجیئر کیک، ٹریکل اور فوجی کا لجوں میں ایسا دیکھا گیا ہے۔ چتا نی خودی کا معیاد
گھٹاتے گھٹاتے ختم تای کردیا گیا ہوتو کہا جب جنگ کرتھا ہے۔ پہلے کو کرائے ہیں!

کار ہے کی شدت اور موت ہوجی ہو توجی پالیسی اور پروگرام کے دو ہے بحرتی ہونے
دالوں کی عمر بھی ہو حادی گئے۔ چنا نچے تو جوانوں کے ساتھ ان کے پچا اموں ضراور خالو د غیرہ بھی
جن کی خودی یا خواری پہلے ہے مکمل ہو پچکی تھی، میدان جس آ گے اورا پی تقدیرا پی رضا کے مطابق
عنانے کے علاوہ ود مروں کی تقدیر بگاڑنے کا مزید منصب افتیار کرایا۔ اب صورت حال ہے ہوگی تی
کہافتہ تعالیٰ ان کی رضا کا خواسٹگار میس ہوتا تھا بلکہ یے خودا بی رضا کا اعلان کر کے دفتر ہے اس ک
نقل اللہ تعالیٰ کی رضا کا خواسٹگار میس ہوتا تھا بلکہ یے خودا بی رضا کا اعلان کر کے دفتر ہے اس ک
نقل اللہ تعالیٰ کے پاس بھی دیتے ہے ہو اقبال کے دور سے شعر کا دور تھا۔ جس جس افعوں نے
بٹارت دی تھی کہا '' موکن ہوتو ہے تیج بھی لاتا ہے سیاجی۔'' اس شعر کے مبلغوں نے خریب نہتے
معصوم بچل پر جوجاجی ڈ حائی ہو جوانوں کو جس طرح پر باواور پوڑھوں کو ہو والی و وارث کیا اور
ہے شار خاندانوں کی جان مال اور آ ہر وجس بے دردی ہے گئی ہے مکمن ہے بچھ اس کا سرشدای
مرح تکھا جائے جیساد تی کا تکھا گیا ہے۔ اس ذمانی نہ تھا۔ قطع نظر اس جاجی کے جس سے کتنے ب
مرالہ ، تقریر ، خط و کہا ہت ، گفتگو ، آلونا بیشمنا خالی نہ تھا۔ قطع نظر اس جاجی کے جس سے کتنے ب
مرالہ ، تقریر ، خط و کہا ہت ، گفتگو ، آلونا بیشمنا خالی نہ تھا۔ قطع نظر اس جاجی کے جس سے کتنے ب
مرالہ ، تقریر و دکتی گرگئی یہ دوا کی مٹالیس صرف اقبال کی کام ہے دی گئی جس ۔ ان کے علاوہ
و تعت معتملہ غیز حد تک گرگئی یہ دوا کی مٹالیس صرف اقبال کی کام ہے دی گئی جیں ۔ ان کے علاوہ
کانی تعداد جس دور ہے شعراے اور دواری کیای طرح کا اضعاد چیش کے جانے تیں ، یکن

ایدا کیا گیا تو یہ سلسلہ بہت طویل ہوجائے گا۔ خود ناظرین کے ذہن میں اس قبیل کے بے شار
اشعار ہوں گے جن کی برتھیبی یاان کوآ تھے برد کر کے استعال کرنے والوں کی برتوفیق پر بیتینا آتم کیا
جا سکتا ہے۔ ذیل میں اس طرح کے مجھ اشعار ضرب الامثال فقرے یا معرفوں کی طرف اشارہ
کرنا چا ہتا ہوں۔ مثلاً پر دال ، بکند آورا ہے، ہمپ مرداند، فذا تحد برآل چیز کہ خاطری خواست،
برخوشتہ گندم کو جلا دو، بکتیں جب مث گئیں، بنی آدم اصفائے یک دیگر اند، شاعری جردیت از
بینیم ری صدی را تیز تری خوال، ند برزن زن است، ند برمرد، مرد، کعب میں گاڑ و برہمن کو، بیارکا
عال اچھا ہے، آفاق میں کافر کا اور مومن میں آفاق کا گم ہونا وغیرہ ، سال آو کی تہنیت پیش کرتے
ہوئے میں اپنے عزیز طالب علموں سے ورخواست کروں گا کہ بچھ اور نیس تو سال روال کے
ہوئے میں اپنے عزیز طالب علموں سے ورخواست کروں گا کہ بچھ اور نیس تو سال روال کے
آخر تک پایال اشعار اور کلمات کے استعال سے جہاں تک مکن ہو باز رہیں اور اپنے ساتھیوں کو
بھی ترغیب دیں کہ دوباز رہیں۔ ایک دفعہ میں بیا قرار کرنا چا ہتا ہوں کہ بیا شعار بڑے ساتھیوں کو
مرف ہے تکے اور ہے تکان استعال سے 'انیک'' ہوگئے ہیں یعنی تازہ اور کائی خون کا کی کے
مرف ہیں جتل ہوگئے ہیں اگر ان کو بچے داوں آرام کرنے کا موقع دیا جائے تو آمید کی جائی ہوں
مان کی صحت بحال ہوجائے گیں اگر ان کو بچے داوں آرام کرنے کا موقع دیا جائے تو آمید کی جائی ہوں

(مطبوع: 1 \_ مجلَّد عثانيه حيدما بادوك 58-1957 وتير، بيدره روزه على المرهد 7 جنوري 1958)

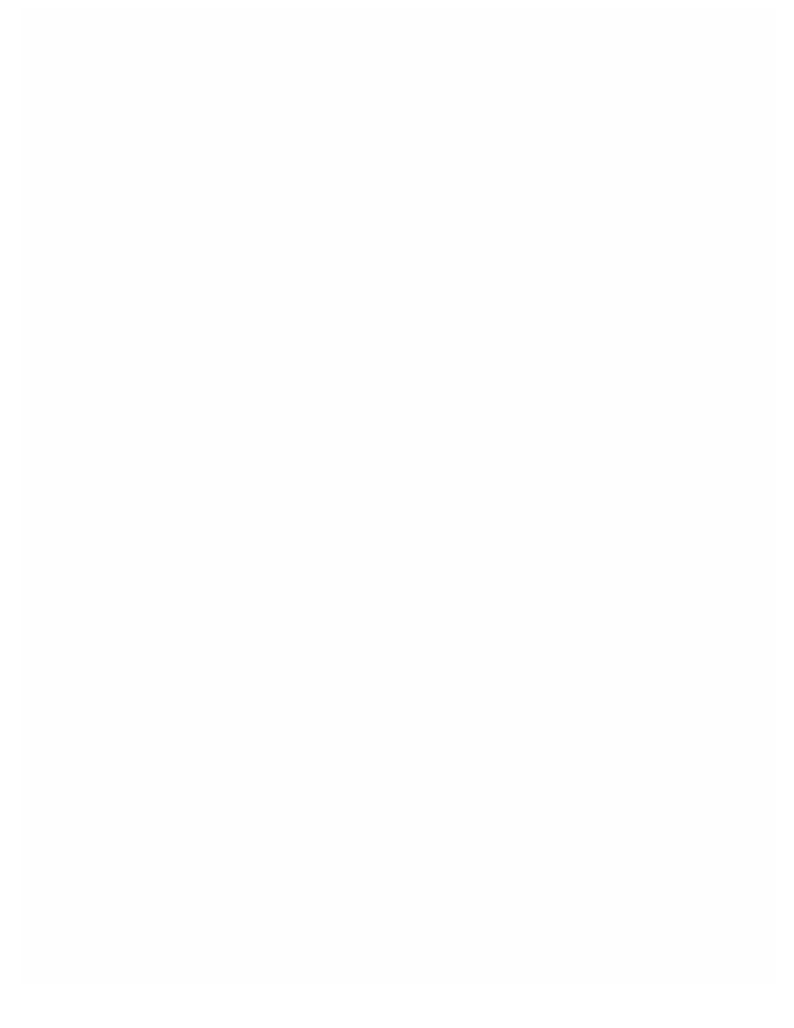

## ۇسپلن

"بارے آمول" کی طرح ڈیٹن کا بچھ بیان ہوجائے۔ ڈیٹن کے کہتے ہیں اس کا بچھ بیان ہوجائے۔ ڈیٹن کے کہتے ہیں اس کا بچھ علم ہادر کے نہیں کہتے دہ آپ بتاتے رہے ہیں۔ اس کا سیدھا سادا مفہوم برے نزدیک ایک شائستہ اور صحت مند سعا شرے میں باہم دگر زندگی ہر کرنے کے آ داب مقر داور ذسد داری عائد ہے۔ اُن سے حتی الوسع خوبی اور خوش دل سے عہدہ برآ ہوتا ہے۔ ڈیٹن ساز بھی ہاور ستیز بھی ۔ ساز اور ستیز کو تھے کے لیے بھی ڈیٹن کی ضرورت ہے۔

ایک بارانگشان پروشن کا بواسخت تملہ ہوا۔ سارے انظامات درہم پرہم ہوگئے۔

ہرطرف فکست فاش کے آ فار ظاہر ہونے گئے۔ اگر پر جزل نے ابتل کی کداس دقت انگشان
این ہرفرد سے قوقع رکھتا ہے کہ دو اپنے فرائض بجالائے گا۔ ایسے فازک وقت میں اسک مختراور
ولولد انگیز ابتل اگر پر جزل اگر پردوں ہی سے کرسکتا تفا۔ اس اعلان نے آپ کے نعدو کے بانی
مولا ناشیلی مرحوم ومغفور کے مطابق ' کردیا ذر وافر دہ کوہم ریک شراز' مطلع صاف ہوا تو معلوم ہوا کہ
اگر پر کرائسس جیت گئے تھے۔ یہ کہان کا بجڑہ و تھا۔ ہرز نعدہ قوم کی تاریخ میں یہ بجڑے لئے ہیں۔
اگر پر کرائسس جیت گئے تھے۔ یہ کہان کا بجڑہ و تھا۔ ہرز نعدہ قوم کی تاریخ میں یہ بیٹورے لئے ہیں۔
مرمندہ ہونے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہم ڈسٹن کے مظاہرے د کیمنے اور دکھاتے رہے ہیں۔
مادا سحاشرہ جن مزاصرا در موال پر مشتل ہے اُن سب کے ان ڈسٹن کے شرم تاک مظاہرے ذیادہ
دن نیس گزرے ہم دکھے بیک کس مندے اُن کاذکر کو ان اور کیے کیوں کہ آبان پر فرکر ہیں۔

طالب علموں کی اِن ڈسپلن یا ہے داہ دوی کے اسباب میں بیتا یا جاتا ہے کہ عام حالات
ایسے ہو گئے ہیں کہ نوجوانوں پر شاتو والدین کا قابورہا ہے، نداسا تذہ کا نہ معاشر سے یا حکومت کا۔
والدین کو اولا و خاطر میں نہیں لاتی۔ اسا تذہ کو طالب علم قابلی اختنا نہیں بچھتے۔ معاشر سے کی کوئی
سا کھ نہیں اس لیے اس میں وہ کشش نہیں جو نوجوانوں کو اپنے ساتے میں اُمید وعزت کی جگہ
د سے سکے۔ حکومت کو اپنے مصائب و محروہات سے کہاں فرمت کہ وہ نوجوانوں کے لیے اچھی
تعلیم ، سناسب روزگار ویا اعلیٰ مشاغل کے سامان یا سہولتیں فراہم کر سے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ کر
عظیم یہ وان ولکل کی اولاد کا نقشہ آتھوں میں پھر جاتا ہے جن کو دیکھ کرکسی نے کہا تھا: "ایسا
معلوم ہوتا ہے جیسے میک کی ظاہرت شہول۔"

بیال مرف بینی کانیس بدوسر یکون کوجوان بھی ای طرح کی باطمینانی
اور تا آسودگی میں جاتا ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیے ساری و نیا کا فظام معیشت و معاشرت اور
افلاق و فد بب حرائل ہو چکا ہے۔ جیب بات یہ کہ ایک جگری فولی دوسری جگری فولی ہیں بنی ،
افلاق و فد بب حرائل دو داور فرز دیک تمام مقابات میں پھیل ہی نہیں ، بلکہ پائیدار ہو جاتی ہے۔
کیا جاتا ہے کہ یہ صورت نیادہ تر تا ترقی یافتہ ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ جہاں افز اکشر نسل ، افلاس ،
امراض اور جہالت کی لائی ہوئی شدید قباحتوں کا سامنا ہوتا ہے میچ ہے، کین ترقی یافتہ ملکوں کے
امراض اور جہالت کی لائی ہوئی شدید قباحتوں کا سامنا ہوتا ہے میچ ہے، کین ترقی یافتہ ملکوں کے
فوجوان بھی زیدگی ہے بھی کم تا آسودہ اور برہم فیس ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہنا بھی ہے کل نہ ہوگا کہ
فرسی کا آسودگی کی دہا مطرب ہی ہے سرتی کو آئی ہے۔ میکن ہوا تو اس پرآئندہ گفتگو آ ہے گی۔
فرسی کا تا سودگی کی دہا مطرب ہی ہے سرتی کو آئی ہے۔ میکن ہوا تو اس پرآئندہ گفتگو آ ہے گی۔
فرا در الی کہنا ہے کہ وسیان کا تمام تر مدار فرائنس کے احساس پر ہور اور اس پرآئندہ گفتگو آ ہے گئی اور وزئی پر اور تو تین

ا المسلم بر المسلم بر الفتكوكر في كا بهاد يا مقصد يهى ب كد طلبا كو ملك كى سياى مركزميول على كان المركزميول على كان المورد على المسلم بين المورد المرين كامتاط مشوره بالموم يد بوتا ب كد طلبا كو على سياست عن مصدند ليما جا بي حالان كرجس سياست سك ويش نظريد موال كيا جا تا ب وه عملى سياست بموق ب ورز ولفي كل سائنس برحان اورسياى موضوعات ي

قل و قال ( ذيبيث ) كادار ادر كار كل كل في ادر يو غور في عن نيس موت\_ عن تمام عر ساست کے میدان اور مکا کدے دوراور طلبا کی خروعافیت سے بہت قریب رہاہوں وہ مجی علی کڑھ ك طلبات جو جمع خاص طور ب عزيز رب بين اليكن يتعلق شاكر دادراستاد كا اتنان تها، جناكمة بم دونوں ایک دوسرے کود کھ کرائی سے ل کریا اُس کا خیال کرے بدارادہ بھی چوکنارہے کدائی کوئی بات نہ ہونی جا ہے جوہم کوایک دوسرے کانظر میں بلکا کردے ایما ہوا تو علی گڑھ کی سکی کا باعث موں عے، جو ماری آرزدوں اور کارنامے کا این اور آئیندوار تھا ۔اس طر بن فکر عمل ك لي بم نديار في منات ندفع علات ندكوني عبادت ياورزش كرت بسماته رب عي كهات پينة كليلة اور چنة بولته تق يمي مي كوئي بنرو يكية تواس طرح فوش بوت جيماً س كحصول مي بم بح معين رب بول اور وه مارے ليے بعى بو تقص ياتے تواس طرح نداق أ رات كده واوداست يرآ جاتا-طالب علم شوخي اورشرارت كرتے ، ليكن استاداور تحرال أن كو بحل اس طرح نظرانداز كرتے ياچشم نمائى ےكام ليت كدشوفى اورشرارت كالجى مزه آجاتا اورمنعل بھی ہوتے۔جس مخص نے ایسوں میں زندگی مزاری ہو، آخر مر میں مروس و خفن ساست کو سر بازار بربندرتص كرت ويكها بووه طالب علون كوادر فوجوانون كواي سياست جم شريك ہونے کا مشورہ یا اجازت کوں کردے سکتا ہے۔ زیادہ دن نیس گزرے سیاست کے میدان عل جس لفظ بن كامظامره كيا مي أس على بالمون كي نيك نا كاورأن كى وجنى يااخلا في نشوونماكو برانقصان بنجا ہے۔اس کا حساس اوراعتر اف کرنے میں طالب علموں کے خیراع یش بل انگاری يا خوش كمانى سے كام ندلين و بهتر بوكار الى مسوم فضا عن فرجوانون كو و كليانيكا متيد بوا على ائدو ہناک ہوگا۔ ہم میں کیے نالائق موجود ہیں جوطالب علموں کونتصان پہنچا کرنفع کماد ہے ہیں۔ ایسول کو یقنیناوی سزالمنی جاہے جو ملک ہے غداری کی مقرر ہے۔

ہتایا جاتا ہے کہ نو جوانوں کومصولی ہاحول میں رکھتا درست نہیں بلکہ آئندہ جس زندگی سے وہ دو جار ہونے والے ہیں، اس کوسنجا لئے اور اس طرح اپنے کوسنوار نے اور استوار کرنے ک آزادی اور موقع وینا چاہیے۔ یوں بھی بلٹے کے بچوں کو مرفی کب تک سمندر آزمائی کے لیے روک سکتی ہے، لیکن طالب علموں کو علم و ہنر اور تربیت اخلاق سے بہر ومند کرنا بھی لازم آتا ہے۔ اس کے بغیروہ زندگی کے جہاز کوطرح طرح کے طوفا ٹوں سے مس طرح بچا کرلے جا کی گے۔ اعلی اقد ارکے سائے اور روشنی میں طالب علم کی سیرت اور شخصیت کی تربیت اور استحکام معاشرے اور حکومت کے اقلین فرائفش میں ہے ہیں۔

سوسائی میں افراتفری راہ پاگی ہوتو اچھی باتوں کی طرف وصیان بہت کم جاتا ہے

اس لیے برخش کو بھی آگردائن گیردی ہے کہ معلوشیں کب کیا حادثہ ہیں آ جائے ،اس لیے جو ہاتھ گے

اے سیٹ اورہ خطر تاک سے خطر تاک اور تاوا جب سے تاوا جب اقد ام کرنے پرآبادہ رہتا ہے۔
زیادہ تر اس میں نو جوان جتا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ حال کے کائل ہوتے ہیں۔
ماضی یا سفتہل پر کم نگاہ رکھتے ہیں نو جوان جن کی نمائندگی بالعوم طالب علم کرتے ہیں ہید کیمتے

میں کدان کے لیے اطمینان اور کو ت کی جگہ نہ معاشر سے میں رکھی گئی ہے نہ حکومت میں وہ دہ ہی کی موان میں وہ سے کی رشوت مختلف شکلوں می اس کے اللہ میں کا گوارانا ماس نے مراعات دکھ دیا ہے۔

ویا کرتی ہے جس کا گوارانا ماس نے مراعات دکھ دیا ہے۔

استخان میں برطرح کی بوعوانی میں دعایت ، تا گئت و تخریب میں و شمل بہنسی دوابداور
تفری و تفاشے کی ہے لگام آزادی ایے مسرات مہیات ہیں جونو جوانوں کو انجی اور اعلیٰ صلاحیتوں کو
معطل اور من کر جاتی ہیں۔ بیابی ہے بیسے آج کل کے نو جوان والد بن اپنے بچوں کو طرح طرح
کے بہلا و سے و سے کرنو کروں یا گئے والوں کے رقم کرم پر چھوڑ کر خود تفریخ کے لیے نکل جاتے ہیں۔
منتج اسے چورے طور پر محسول کرتے ہیں کہ ان کے سماتھ ان کے والد بن کیا تھیل کھیل دہ ہیں۔
چنانچے سیانے ہوکر وہ بھی میں سلوک مع مود پہلے والد بن سے اس کے بعد دو سروں سے ہرسطے پر
چنانچے سیانے ہوکر وہ بھی میں سلوک مع مود پہلے والد بن سے اس کے بعد دو سروں سے ہرسطے پر
بول جاتے ہیں کہ جب ایم جنسی (اندیشہ تاک صورت حال) کا اعلان کردیا جاتا ہے تو وہ سب کرنا
برتا ہے جو تا دہل ذکہ جس نامی ن (بلکہ تا واجب تک سمجی جاتا ہے ) اور کون نہیں جاتا کہ سیا کا ویا ہی جو تا تاک کہ سیا کا وی بی بی ایم جفتے ہیں۔
مکل بی ایم جنسی یا کو اسس نہیں ہوا کرتا اخلاقی ایم جنسی یا کہ سس مجی ایک جفتے ہے ہے۔

و کیلن کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ جہاں رہیں جن میں دہیں جس طرح رہیں اورجس کے رہیں وہ سب کسی اعلیٰ عقید ومقصد تصور کی ضاطر ہور ذسرواری کی زیرگی مسرکرنا و کیلن ہے۔اگر آپ مسلمان کی ذردداری سے دافف ہیں تو آپ کو ڈسپان کا مفہوم یا ماہیت کھتے ہیں درواری نہ مواری نہ موگ ۔ بحر قدات سے ہٹ کرآپ کو چند موٹی باتوں کا دھیان دانا کا چاہتا ہوں۔ ان سب کا تعلق الرسیان یا آپ کی بیرت ( کیریکٹر) کی پردا شت پر ہے۔ آپ پڑھتے اور اچھی ہا تی سیکھنے ادر برست موزیزیا۔ برست موزیزیا۔ برست موزیزیا۔ برست موزیزیا۔ برست موزیزیا۔ دوست دو ب ہیں ہے یا شفقت دمجہت سے (اور معلوم ہیں کئی تختیاں جسل کر) آپ کو فرافت اور موزی شن موزی مرکزے رہے ہیں جو موجودہ دور موری سے موریودہ دور مدور کے الدوم ہیں تو موجودہ دور مدور الدوم ہیں تو موجودہ دور مدور الدوم ہیں تو موجودہ دور الدوم ہیں تھی الدوم ہیں۔ کھرانوں کے لیے بہت دھوار ہے۔

محت کو بر قراراور حظِ مراتب کولوظ رکھتے ہوئے اور نارل زعر گی گرار نے کی عادت ڈالیے۔ صاف تقرے، مادے خوش قطع کیڑے پہنے خواہ ان جی پیوندی کیوں نہ ہوں۔ اگر کالج کی طرف سے کوئی مناسب ہونی قارم مقرد کردی گئی ہے تو بہتر ہوگا۔ بونی قارم کا احترام سیجے اور بیرجذ بہ طالب علم کو بے راہ روی ہے دو کتاہے۔

اگرآپ کی خوش منظر استی ایر ایر ایر ایرا ایرانی شی ای ای ایرانی شی کانا کارے بول ان ان آواب کو منرود لو خاد کیے جو کھانے کے دوران میں مبذب اوگ برتے ہیں۔ مثانا خوش کائی ایک دورے کا پاس خاطر ، نو کروں اور ہیروں سے زی اور عز سے کاسلوک۔ ایسانہ ہو کہ کھانا پندند آت یا کوئی اور خو خوا در سیانہ ہو کہ کھانا پندند آت یا کوئی اور خو خوا در سیادہ دورروں کی۔ ہاتھ یا ذبان کو بہت کا بوجو انے تو آپ کے ہاتھوں نہ آپ کی آپرو مخفوظ رہے اور نہ دورروں کی ۔ ہاتھ یا ذبان کو بہت کا بوجو انے دینے سے اپنا نقصان فی الفور بیٹی ہوتا ہے۔ دورروں کا بالکل نہ تو تا ہو جب نیک ۔ علاوہ ہریں اس کی احتیا کھانے اور شسل یاورزش کرنے شرفر آپ کہ کانا کھانے اور شسل یاورزش کرنے شرفر آپ کہ انسانا کھانے میں مہمان کے الگ الگ بجو آ داب مقرر ہیں ان کو کسی حال میں نظر انداز نہ بجیے اور آپ کہ انسانا میں خوان اور میز کے جد بیا آواب کو مہمان کے الگ الگ کوئی کوئی موالی میں نظر انداز کر بجیے کہیں ہو حافظ کہ شراب تھا مت کو بیا جا بیا ہوں کی کانے ہو۔ مسلمانوں میں خواخور کی خوان اور میز کے جد بیا آواب کو جا ہتا ہوں کوئی مسلمان خواہ وہ کہ کانا ہی جہا مت کھائے جا ہے بیشوہ کی کانے ہو۔ مسلمانوں میں خہاخور کی جا ہتا ہوں کوئی مسلمان خواہ وہ کہ کانا ہی میں خوال میں خواہ وہ کوئی مسلمان خواہ وہ کہ کانا ہی معول دیشیت کا یوں بھی پند نیس کی جا تھا ہوں کے کوئی مسلمان خواہ وہ کہ کانائی معول دیشیت کا یوں بھی پند نیس کی جا تھا ہی جا تھا ہوں کوئی مسلمان خواہ وہ کہ کانائی معول دیشیت کا یوں بھی پند نیس کی جا تھا ہی جا تھا ہوں کوئی مسلمان خواہ وہ کہ کانائی معول دیشیت کا

کیوں نہ ہوا ہے رو کے چیکے کھانے کی مختری پڑتی کو لے گاتو حاضرین سے خواہوہ قدروسزات کے کسی مقام پر ہوں ماحضر میں شرکت کی دعوت ضرور د سے گا ماور بید دایت وادی فیر فرک زرع کے ان خانماں پر دوشوں کی قائم کی ہوئی ہے جن کوآسانی سے پیٹ بحرروٹی میٹر نہیں آتی تھی۔

تعلیم گاہوں کی محارتوں میں میدانی باغات اور سبزہ زار بزی اہمیت رکھتے ہیں۔ پُر فضا
ما حول اور صحت بخش فضاء المجھی کمآبوں ، محدہ لیکچروں اور بہتر ساتھیوں اور اجتھے اسا تذہ سے اہمیت
میں کسی طرح کم نہیں ہے۔ ماحول کا اثر براہ راست اور غیر شعوری طور پر طلب کے ذبن اور ذوت پر
پڑتا ہے۔ ذمہ وار اصحاب کو بیگئت برابر ذبن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کا ادارہ اسلاک ہے۔ مسلما لوں
کی مخصوص اور ممتاز روایات سے زیادہ اور کون واقف ہوگا۔ مسلمان جہاں گئے یا جا کیں گے خوش
نما محارات، باغ، نہروں، آبٹار اور چوری سر کوں کے بغیر نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں کی تمام
خدمات نظرا نداز ہوجا کیں یا کردی جا کی آئے بھی ان کے ذوق کو ذبن کے اس رجھان سے ان کے
تمام کارکنوں کی بازیافت از سر نو ہو کتی ہے۔

دور اقصہ ایوں ہے کہ آئ ہے ما تھے متر سال پہلے ڈاک کے تھلے عمو آہر کارے اپنے اپنے صلحوں میں اس کے جاتے تھے۔۔ ان کی لاگھی ہوتی تھی جس کے ایک سرے پر نیز سے کا کھل لگا ہوتا۔
اس کے بینچے ایک تھنی آ ویز ال ہوتی، ہر کارہ چلن رہتا اور کھنٹی بجتی رہتی۔ جسے سفر میں ایک دوسرے کی دل وار کی کرر ہے ہول۔ جا بان میں چیری کے بھو لئے کا موسم یز اول کش ہوتا ہے۔ وہال کی ذعری میں اس کو تیم ہارکی می حیثیت حاصل ہے۔ مختلف مقامات کے علاوہ سر کوں اور شاہر ابول کے

دونوں طرف دور دور تک خوش نما پھول ہے لدے ہوئے ورخت ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے فطرت نے جایان میں پھول والول کی سرمنائی مواس زبانے میں ایک برکارہ ڈاک کا تصلاا فی محوتكرودار لاتفي بن آويزال نيم دكى اعداز بن محوتكروكى تال يريي فبرجلا جار باتفار سائت چيرى كى شاہراہ تھی، جے بھولوں نے حسن کا تقتری یا تقتری کا حسن دے رکھا تھا۔ ہرکارہ جو تک کر کھڑا موكميا- بدى احتياط الم كند مع يرا الغي اورتميلا أتارا، كموكر وكوباته الم مضبوط تقام ليا، تاكد على من آواز برآ هن بو عجر تقيل كودوس مرع بالكاكريوعادب دب ياول آك يراحا اور جب تک چری باسم کاسلساختم نه و کیاای خاموثی اور عقیدت سے چارہا، بع چینے پر بتایا کدائ ابتمام كى ضرورت يول محسوس بهو كى كه جرى اس فرودس ميس ديوتاؤں كى عبادت وعافيت شر كمنى كى آداز فل بوتى ب\_يراعقيده بكرخوب صورت قدرتى ساظر من طالب علم بعى بداونيس بوسكا-طلبا کے خیالات وجذبات کی صحت وصفائی کے لحاظ سے تعلیم گاہوں میں ہونمن کلبیا الجمن اتحاد کو میں وی حیثیت دیتا ہوں جوانمانی جم میں پھیرے کو حاصل ہے۔ طلباک نارل زعدگی میں ہو تمن کلب کی ایک بی اشرورت ہے، بھے کھانے بینے ،نہانے دھونے ،وروش آخرت کاور يروسفرك ايت يون كلب ك خولي اورخوب صورتى يب كدوبان أوجوان كوجس جرأت اوروقارك ساتھا ہے خیالات کے اظہاری آزادی ہوتی ہے۔اس طرح فحل اور بردیاری فریق مخالف ك نقط نظر كو يحف اوراس كرمطابق عل كرن كى يابندى وى ب- الركوكى يونين يااسك ارا کین اس خصوصیت کو یورانیس کرتے و پھروہ یو تین ہو تین نیس ہے، باابلول کا اور ہام ہے! ب شك يوشن على برموضوع يراظهار خيال كي آزادي بونا چاہيے، يكن اس آزادى كو كى حال عى ذردارى كے عدود سے تجاوز كرنا جا ہے ۔ اگر كى د باؤ كے سب يونين مباحث ك بجائ مجاد كوابنا شعاريا مقعد مالي تو يحراس كى حيثيت درس كاه كحن من دس مكك اسباث (مركز تعفن) كى موجاتى باوراس كاتدارك لازم آجائ كالمرجيط دنول العطرة كمالح كثرت ، و يكف من آئ وليكن ال صورت حال ، ودل نديونا جا ي لعنت بيهي عن ال فتدونو رکووش بجوان کے بروگوں کے نامدا عمال میں کا لے بیرے کی طرح جگارے ہیں۔ (مطبوعة: 1 يَعْشُ اكرا في شاره: 2، 1969 ، 2 شهير والدّ آباد 1970) •••

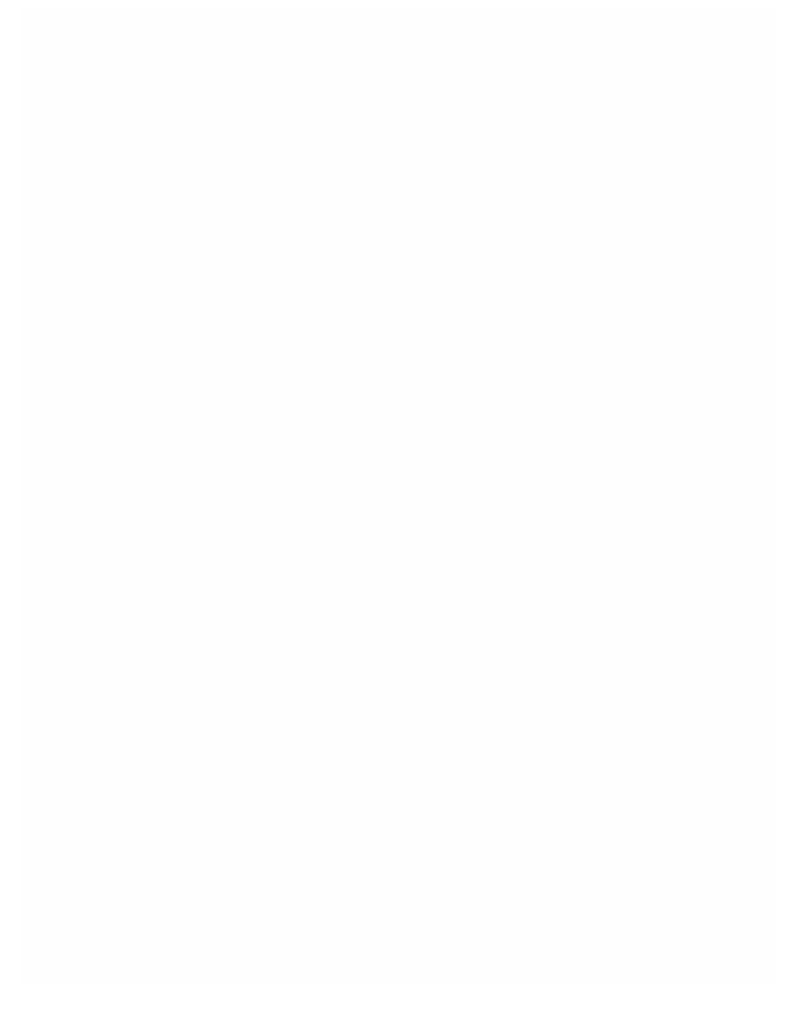

## ایک سزک،ایک ستون،ایک اسکول

بعضوں کا خیال ہے کہ گر کے سانے کی سڑک زیرتھیر ہے، دوسرے کہتے ہیں فکست در پخت کن دوس ہے بین کا کہنا ہے کہاں "تقیر می مضر ہاک صورت ترابی کا اللہ کا اللہ کے شیدائی فرماتے ہیں بیسٹرک نہیں ایک سمبل (طلاست) ہے جدید شامری میں" تاز و بہتا ذہ اللہ ہونا ترکی کی ایش ایش کر ایش بدلتے یا قابانیاں کھاتے دیکھا ہے کہ شاہے وہ تی او ان پرا متبادر ہاند قوست فیصلے پر، البتہ ہمی بھی محسوں کرنے لگا ہوں کہ بیساری تیاس آرائیاں بیک وقت می ہوں تو کیا جب اید ند صرف کی وقت بنائی اور دوسرے بیساری تیاس آرائیاں بیک وقت میں ہروقت است پوئی رہتی ہے۔ ان کی طرف سے جواس سے فی کر پہلو کے گروے آئے ہوئے رائے ہے گزرتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی جواس مرک پر کے کہا سے کی زوش آکر جارہ ہے کی دوس آکر جارہ تے ہیں۔

جہاں تک مافظ ماتھ دیتا ہے مؤک کا اتبام کلنے سے پہلے یہ بیکو اس الائ متم کی کوئی چہر تھی بھی مافظ ماتھ دیتا ہے مؤک کا اتبام کلنے سے پہلے یہ بیکو اس جموع ہو جود بھی موجود بھی موجود بھی موجود بہاں وہاں برجگہ بقول خالے اس پر کوڑا کر کشاور دوروراز رہنے والی معلوم نہیں کب سے چلا آر ہاتھا۔ آس پاس اسے والے اس پر کوڑا کر کشاور دوروراز رہنے والی بعضیں آتھ یہ بھا کر بھی آتھ میں ڈھول ڈال کراس پر فلاعت ڈال دیا کرتی تھیں جن کوم فیال اور آنے جانے والے دوع کے بھی بھی ہے دونوں بھی اس پر بھی گفتی ،

باقی تا گفتنی کا اضافہ کردیا کرتے۔ اس طرح ادھراُدھ کے مکانوں اور اس نطبے میں رہنے اسے والوں کی صفائی اور گندگی کا توازن قائم رہتا۔ گھراییا ہوا کہ اس پر دور دور ہے کوڑا لا کرجع کیا جانے نگااورانوا ٹے واقسام کے مرور گورت، نتجے ،مرخیاں، کتے ،کری، گدھ، گدا گر کے علاوہ گندگی کی موریاں نمودار ہونے تگیس اور جلدی ایک پر دونق سلم (Slum) آباد ہوگیا۔

حعة ی امراض اورمقلس کے قرضے یا ادااو کی طرح یہ کلوقات تیزی ہے بدھنے اللہ کی طرح یہ کلوقات تیزی ہے بدھنے تکیس کی مورج کی روشی مائد بر جاتی بیابادل چھائے ہوتے تو دور ہے یہ تیزکر نادشوار ہوجاتا کہ کون کیا ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے؟ ایک دن حکمہ حفظان صحت کے جی ش کیا آ یا ' کداس نے مارے کوڑے کرکٹ کو دور تک قاعد ہے ہے کھیلا دیا۔ عالبالی مقصد کے بیش نظر جس ہے گرم اور دیشی کیٹر سے کو گئر وال ہے بچانے کے لیے دھوب میں پھیلا دیا کرتے ہیں۔ ایسا کرنا تھا کہ میہ فرر سے گرمام ہوگئی کہ مزک بنے والی ہے بیابی گئی۔ اس خوش خبری کوئی کرمزک کے حوالی اور حواثی پر امناف کے لیے مکانات اور طالب علم کے لیے پورڈ تک ہاؤس بناڈا لے گئے اور آ با دہونے گئے۔ امناف کے لیے مکانات اور طالب علم کے لیے پورڈ تک ہاؤس بناڈا لے گئے اور آ با دہونے گئے۔ امناف کے لیے مکانات اور طالب علم کے لیے پورڈ تک ہاؤس بناڈا لے گئے اور آ با دہونے گئے۔ بکل کے کھیوں کی بھی دائے تیل ڈالی جائے گئی۔

 گرموں کا قاعدہ ہے کہ وہ کہیں کی حال ہیں ہوں جس میں خاموثی ہے کھڑا رہنا،

چ نا، چکنایا کی اور تینیا ہی معروف ہونا ہواور بے تھا شااور بے تصور پنے دہنا ہی شامل ہے، وفعنا

نعرے نگانے لگیس کے اور کوئی نہیں بتا سکنا کہ بیا علان مظلوی کا ہے، شاد مانی یا صرف نا انگنی کا۔

بالکل جس طرح سیا ی جلے جلوس می نعرے نگائے جاتے ہیں بغیر بیاجائے ہوئے کہ خودڈور دہ ہیں ، دوسروں کوڈرار ہے ہیں یا صرف تر یغوں کے اس وعافیت میں خلل انداز ہونا مقصود ہے۔

میں ، دوسروں کوڈرار ہے ہیں یا صرف تر یغوں کے اس وعافیت میں خلل انداز ہونا مقصود ہے۔

میں مورت حال و رہنک قائم ندری ۔ کلتے کے بیتے جو تعداد، بوع اور ذبانت و شرارت میں ان سے

بیست آ کے مقدمعلوم نہیں کہاں کہاں سے نکل پڑے اور کوڈ ہے میں شامل ہوکران پر کد گے اور فرط

مرت سے ان کی پنائی بھی شروع کردی ۔ گدھوں کا نعرہ فرخ یا بی ختم ہوگیا اور جب تک

مرت سے ان کی بنائی بھی شروع کردی ۔ گدھوں کا نعرہ فرخ یا بی ختم ہوگیا اور جب تک

جس طرح کے اشتعال کے انھوں نے کی ایسے شغل میں صدر زبا جس سے پائی پڑوئی کے باشدوں

طرح کے اشتعال کے انھوں نے کی ایسے شغل میں صدر زبا جس سے پائی پڑوئی کے باشدوں

باس کرک کے اشتعال کے انھوں نے کی ایسے شغل میں صدر زبا جس سے پائی پڑوئی کے باشدوں

باس کرک کے اشتعال کے انھوں نے کی ایسے شغل میں صدر زبا جس سے پائی پڑوئی کے باشدوں

باس کرک کے اشتعال کے انھوں نے کی ایسے شغل میں صدر زبا جس سے پائی پڑوئی کے باشدوں

 مى اس ليے ايدا فض اسبلى يا پارلين شي دخل پانے كے بجائے حراست يا كلكدادر مثانت پر ركھے مانے كامز ادار تھا۔

ایک مرصری اس و تنقیح طلب او بحث شروع بوتی اورواک آؤٹ یافیڈ آؤٹ پرختم موقی رہی۔ بالا فرید طے بواکہ فیصلہ صادر کرویا جائے۔ اس و تنقیح طلب اس کے مطابق طے بوکر شال کس کر دیے جا کی ۔ یہ تجویز متفقہ طور پر تسلیم کرئی گئی اس لیے کہ اراکین فیصلہ صادر کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ حقیقت تک چنچنے کی ندان میں صلاحیت تھی نداس تم کی کوئی جو ایت دی گئی تھی۔ صحت عامداوراس عامدوونوں کے چیش نظر رپورٹ کوشائع فیس کیا گیا۔ بھی اس خیال سے بھی کہ جن مجروں نے جو بچھ مادری زبان میں لکھا تھا وہ دومروں کی بچھ میں فیس کیا گیا۔ کی اس خیال سے بھی کہ جن مجروں نے جو بچھ مادری زبان میں لکھا تھا وہ دومروں کی بچھ میں آتا تھا اور جنھوں نے فیر مادری زبان میں لکھا تھا اس کو پڑھا تو ی وقار کے منانی تھا۔ رپورٹ واضل وفتر کردی گئی اور مارے مجران اس طرح کے کارفیر سے بیشہ کے لیے معزول تھا۔ کردیے گئے۔معاملہ معدالت تک پہنچا اور بہت سے ماتی جلوی اور بجا جا نہ تھروں کے بعد فیصلہ یہ کی کہنے تیں ندبول سکتے ہیں ندبول سکتے ہیں ندوٹ وے سکتے ہیں۔ اس خلفشار میں مورتوں اور مزادوں کا قصہ فیادہ کیا۔

یوسب بوی دہاتھ اکری گرھے یا گدھوا لے نے یہ سنتی پھیلاوی کہ آس پاس جو سنتے مکانات تھیر ہوئے تھے ان میں کری نہتی۔ برسات کا پائی، باہر کا کوڑا اور طرح طرح کی فیرڈ سدار تھو قات کے اعد آنے ہے بروگ ، ب فیرٹی اور بیاری کا اعدیشہ تھا۔ وہ لوگ جنوں نے یہ مکانات "ضرب کیسی" یا" آ ہے گائی" ہے ماصل کیے تھے گدھوں کی پھیلائی ہوئی اس تھیلی ہوئی ہے۔ چنا تھی تھید ہے بڑے تھی ہوئی ہر رشی اس کھیلی ہوئی اس کے لیے تفید از مین بربرزشن اس تھیلی ہوئی ہے۔ چنا نچ اس کے لیے تفید از مین بربرزشن کے اصول پر" گلب بول" (Gallup Poll) (ایک طرح کی سرسری رائے شاری) کی طرح کی سرسری رائے شاری) کی طرح ڈالی گئی اور اردگرو کے حاضرین اور تماشائیوں اور آنے جانے والوں سے جو وہاں تفریحاً جع ہوگئی اور اردگرو کے حاضرین اور تماشائیوں اور آنے جانے والوں سے جو وہاں تفریحاً ہوگئی ہوگئے تھے استھوا ہے رائے گیا گیا کہ صورت حال پر کس طرح قابد پایاجائے ۔ اس پرائیک بار پھر جھڑ انٹروع ہوگیا۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ جن سے دائے لی جانے والی تھی وہ یا تو خودگد ھے تھے یا

گدھوں سے ال مسے تھے جن کی رائے کی قانونی وقعت کوئی نہتی جمہوری ہوتو ہوا کرے۔ جواب شک کہا گیا کہ قانون سے کیا ہوتا ہے۔ رائے عامہ کی تو ٹائید حاصل ہے جو کسی وقت قانون یا اعضا شکنی کر سمی تھی۔ قانون شکنی بجائے خودایک قانونی طاقت یا تلتہ تھا ہو بچھ میں نہ آئے کے سب سے بال نفاق منظور کرلیا گیا اور مطے یہ پایا کہ کری کو او نچا کرنے کے لیے ملحقہ زمین وورتک نچی کردی جائے۔ چنا نچہ مکانوں کے آس پاس کی زمین کی گئی نکال جائے تھی۔ گدھے پھر طلب کے گئے اور ٹی ڈھونے اور پوفت بھرورت مشورہ دینے کے منصب برفائز کردیے گئے۔

بیہ دیکا تو کی تم ظریف نے پیشوشہود اکر چاروں طرف کی ٹی اکال دینے ہے ہے

مکانات خشک سندر میں جزیرے بن کے ہیں۔ اب تک ایے ججوب ندد کیمے کے تھے ند ہے

چنا نچہ جوت درجوت تماشائی آنے گے اور جزیروں کو دیکھنے کے بجائے اہل جزیرہ کو اس طرح

ویکھنے گئے کہ موفر الذکر بگر کھڑے ہوئے نظیم اس کے اندیشرے پولیس کوفون کیا گیا جس کا
جواب بیدآیا کہ پولیس کے پاس اس وقت ند ہائے تھے ندڑ نڈے، اس لیے تاوقوع حادثہ حاضری

عدد در سجھا جائے اس کے بعد جن سے بھنا ہوگا بجھ لیا جائے گا۔

یہ معلوم ہونے پر گدھوں نے اس فاکی سمندر میں لوٹ اور حاضرین نے نفر کا نے شرد کا کردیے۔ چنا نچرا کی بار پھر ماہر میں فن بلائے گئے اور یہ ستلہ ان کے سانے دکھا گیا کہ برسات آئی اور مکالوں کے اردگر دسمندر نمووار ہواتو کیا ہوگا۔ بزیرے کے باشدوں کو کھانے پینے کا سامان اور بڑے آدمیوں کے بعدردی کے بیام کس طرح پہنچائے جا کیں گے۔ رفت رفت رفت مان نے قانے کے باشدوں میں ہر ایسکنی چیلئے گئی۔ منی کو پھر سے برایمکن نہ تھا۔ جب کوئی اور صورت نظر نہ آئی تو اس کے بخش مقرر کردیا گیا اور طرح کرا گئی تیجید گوں اور فرصورت نظر نہ آئی تو اس کے بخش اور کردیا گیا اور طرح کرا گئی تیجید گوں اور خیرا کئی اصلاحات یا اصطلاحات نے بہتے کے لیے کیشن کوافقیا دوے دیا گیا کدہ جو مناسب خیرا کئی اصلاحات یا اصطلاحات نے بہتے کہ لیکن کور قوال گئی ہے جس سے سمندر کے سکھتے ہیں کہ مکانات کے جاشے پر ایک بڑی لی خدت کور ڈال گئی ہے جس سے سمندر کے بانی کی تکا ک مور قبایا کرے گئی ایک ایک خاک م

اب وال بيد بيدا بواكد بيدا بواكدا كرساتى سندركا پانى سرك كى دوسرى ست كے سندرش وال ديا كيا تو و بال بحى آباد جزائركانى تعداد بى شق يكن كوه جودى لتور دور نه تفال طوفان نوح شى بسران أوح كا كياحشر بوگال الل ديا شاك الارياف كا كياحشر بوگال الل ديا فال ديا فت كرنے كے ليے ايك تبايت ذى افقياروذى اقتدار كميش مقردكيا كيا جے اگريزى بى "نبائى پادر" اور بندى بى" مبائى" كہتے ہيں منصب كى حيثيت سے اس كا صدرو كى ابقيدتمام بابرين بدكى دركھ كئے دا يجنذے بي صرف ايك دركھ گئى عالبال منابركد جب ايك شخص كيشن مقردكيا جاسكنا ہے تو يك مدى ايجنذ ابھى بوسكنا ہے يول بحى تعزيت يا تبنيت كے ايجنذے بي مرد كيا واسكنا ہے تو يك مدى ايجند ابھى بوسكنا ہے يول بحى تعزيت يا تبنيت كے ايجندے بي مرد كيا واسكنا ہے تو يك مدى ايجند ابھى بوسكنا ہے يول بحى تعزيت يا تبنيت كے ايجندے بي مرد كيا واسكن ہے اور اس كيشن كا مقعد بھى وقت تعزيت يا تبنيت كے ايجندے بي اور در كا در معاور نين كا شكر بي تھا۔

کمیش کوفقیہ جارت بطور تھم یا تھم بہ مشکل بدایت یہ دی گئی کہ اگر عالمی بینک، ریڈکراس یا کوئی فاؤٹریشن بروقت بے تکلف اور بے تکان الداود یے پرآ مادہ بوجائے تو نہ سندر کے مشئے پر زور دیا جائے نہ جزیروں میں رہتے ہے والوں کی عافیت وعاقبت پر سوچے میں وقت اور بیرو پیضائع کیا جائے بلکہ کوئی ایسا کیٹر القاصد منصوبہ تعنیف کیا جائے جس سے دیاؤں سے زیادہ ووٹرس کو قابوش لا ما ماکے۔

چوں کدائی صورت حال کے پیدا کرنے میں باہر ین فن اور گدھوں کا برابر کا حصہ تھا

اس لیے بیددونوں کیشن کے سامنے شہادت کے لیے طلب کیے گئے۔ انھوں نے یہ بیان دیا کہ

قرم میرادارواور'' قبیلے کی آ کھکا تارا'' بیٹی ہم سب معرض خطر میں تھاس لیے وہ قد ابیر عمل میں

ال کی گئیں جن کی شکاے کی گئی ہے۔ مکانات سے متوازی ایک لبی بہتی اور گہری کھائی کھودنا

ضروری تھا تا کدایک سندرکا پائی دوسر سے سندر میں چلا جائے اور سوفر الذکر سندر کے پائی کو

اس کا حق حاصل ہوکدوہ جہاں چاہے چلا جائے اور ظہر تا چاہے تو اپنی فر مدداری پر ظہر ابھی

روسکتا ہے البتہ جزیروں (مکانوں) کی جھت پر جائے بناہ بناوی جائے تا کداگر پائی کے ساتھ مکان بھی میشنے گئے تو لوگ جھت پر بناہ لے سیس۔ ان سفارشات پر کیشن نے تھد بی کی مہر مکان بھی میشنے گئے تو لوگ جھت پر بناہ لے سیس۔ ان سفارشات پر کیشن نے تھد بی کی مہر مکان بھی میشنے گئے تو لوگ جھت پر بناہ لے سیس۔ ان سفارشات پر کیشن نے تھد بی کی مہر

<sup>1</sup> کو جودی (فد ـ ذکر )وه بیازجس برعفرت فرح کاستی طوقان کے فتم موجانے برظمری حی-

خندت کھود دی گئی، لیکن اس کے ظرف کے مطابق بارش ندہوئی۔ سندر فٹک رہے، خندق البدخس يوش موكل يناني جيساك جنك كزبان عن شرى خدقول (ياموائي علے \_ جائے پناہ ) کا نصیب رہا ہے ان کو تقاضائے بشریت اور کو س کی افزائش نسل کے لیے استعمال كياجاف لكا-اعربرك بفرى بايدواى منكوئى بقست ناداقف ادهر يراتا توخدق اوراس کی مشمولات کے طفیل اس پر جوگزر جاتی اس کا نداز و کیاجا سکا ہے اس لیے کہنالی کواردگرو کی جھاڑیوں نے گھاس سے اس طرح ڈھک دیا ہے کدون میں بھی پید لگانا مشکل ہوجاتا ہے کہ على كبال ع شروع بوكركبال فتم بوتى بـ النواح كريماتى سندركا بإنى اس عالى ع گر د کرطعام وقیام کے لیے یاس عل کے دوسرے سندر می تغیرے گا تووہاں کے باشدوں کا کیا انجام ہوگا وہ ابھی ویکھنا باتی ہے البیتہ اس کا ایمدیشہ ضرور ہے کہ وہاں والوں کوش سٹم سے جو ہرجزیے الکر) میں موجود ہے ہاتھ دھوتا ہے گا۔ ذکر کررہا تھا سوک اور سندر کا بات مجلی فلش سستم تل . بهت كوشش كى كد كمي طرح سراك كو قيامت اورفلش سستم كوا في يا ناظرين كى نو جوانی تک پیچا دول ، لیکن اردوشاعری کے قواعد اور اپنی نارسائی و نالائقی نے پول تیل بيضندويا- حالان كدايس طرفه طرازون كى بم من كى نيس جواردوشاعرى من برطرح كى چول يا برطرح کی چول میں ارود شاعری کو بھا دیتے ہیں۔ جب مجھی اس طرح کی کوشش کرتا گدھے سائے آ جاتے جے اپنے اور ناظرین دونوں کے خلاف احتیاج ورنہ بدشکونی مجھ کر ارادہ ترک كردينا وقصه بيه بواكه بعض مكانون فيظش سفم مي احتلاكي علامتين فلا بريون لكيس وبس طرح آتش فشال بهار يك بديك لاواأ كلت آلت بين، فيش سنم بحى اسين مقويات أكلت لكا- يحدرتبد زد می آگیاادر بیانواه پیلی که جس طرح طوفان نوح کی تورے برآ مد بوا تھا کچھاک تم کی ين دوسرى طرح كے تورے يرآمد ہونے والى ب- بارے فيريت كزرى فاش كى برئى دور ہوگی البتاس کی لائی ہوئی زرفیزی ہے دوسری متم کا کام لینے کا پروگرام مرتب کرلیا گیا۔اس ے کلنے کی بوبال میں فرق ضرور آیا، لیکن اتا فائدہ ہوا کہ ڈاکیہ آسانی سے تطوط اور رکشادا لے بارام تمام مواریاں گروں پر پہنا دیتے تھاور کی کوکی کا پند نگائے میں دقت نہیں ہوتی تھی۔ رائے کو کھود کر ہموار کر بھے تو اس پرائیٹیں بھائی جائے تیس جھی بڑے برائے تو اس طرح شور میا تے ان تے اور اس دھا کے سے گراتے بھیے سڑک پرائیٹیں ندجع کی جادی ہول بھر المبنی فراہم کرنے کے لیے آس پاس کے مکانات ڈائٹا انٹ سے اُڑائے جارے ہول پھر ان کو پڑرانے کی عبادت شروع ہوگئی ۔ گھروں کے اندران اینٹوں سے مرفیوں کے ڈر ب بنائے جانے تھے۔ جانے گئی جن میں وقت آنے پر تھوڑی ہی ترمیم اور مغائی کے بعد مہمان خمرائے جانے تھے۔ دوروز دیک ہرمکان کی پشت پر دضا کارانہ محنت سے او پن ابر (Open air) بیت الخلاجی معاوی کے اس طرح سلم (Slum) کا توسیق پروگرام بروئے کارآنے لگا۔ ایے سلم جبال معاوی کے دائی طرح سلم (Slum) کا توسیق پروگرام بروئے کارآنے لگا۔ ایے سلم جبال ہو کے دائی ہو تھی ہوگئی تھید کے مواد فراہم ہوتے رہیں۔ پہانچہ کشرے سے تخلیق و تھید یا گئی تھید کے نونے لئے گئے۔ انہی میں سے بعض نیار ہوں نے جانے کئی تاریوں نے ساکھک تھید کئی یارے بھی دریافت کر لیے۔

پھودوں تک جس تدی سے ایٹی جات ہے۔ ایٹی بھائی جاتی رہیں ای اظمینان کے ساتھ یہ شفل رک کردیا گیا۔ جب او گوں کو بھین آ چا کہ یہ سزک مرف سرخ اینوں کی ہوگی اور روس اور ایٹیا کی شرازہ بندی کا کام وے گی تو اس پر ہولی، شب برات اور شادی بیاہ کے پٹانے چھوڑے جانے گئے اور طرح طرح طرح کی دھویں کچائی جانے گئیں۔ ایک سر کیس کم و کھنے میں آئی ہوں گی جہال ہر صورت و برت کی ایشیں "جیواور جینے دو" کی وجنی کیے جہتی کے ساتھ کھواسترا حت ہوں! جہال ہر صورت و برت کی ایشین "جیواور جینے ائی وگل گئت ایالؤ" کی حیثیت حاصل ہوئے گیا ، سوااس معمولی فرق کے کہ ایالواور جو پائی میں سندر" شی شیس" مارتا ہے، بہاں جا بجا گندی موریاں موجری تھی اور سرک کے دونوں سے بقول غالب" جوم در وغرجی " کے سر پر ڈالے کے کے لیے۔

'' وواک مشتوخاک کرمحراکہیں جے'' موجود تھی گردو چیش کے رقبے کو دیکے کرا کثریہ خیال آیا کہ یہاں کے فٹیب وفراز جوگر دیا گندے پانی سے لبریز رہے ہیں اس کا سب کیا ہے۔ لینی اس جگہ پر کبھی کوئی سندر تھا جو بتدریج خلک ہورہا ہے یار گیٹان تھا جو سندر ش تبدیل ہونے والا ہے۔ اپالو (Apollo) یا حروا (Minerva) کی معلی نہیں کی بہتر کے ہے۔ یہ واکد
ایک دن درکادھا کہ ہوااوراس گلگشت پراینٹ کی روڑ ہوں کی بارش ہونے گلی اور مزک پر پاؤس کے
علی چلنے کے بجائے اکثر لوگ دو مر سا مصالے تل چلتے یا چلتے رہنے کی گوشش می معروف پائے گئے
علی خلاب میں نہیں بلک مزک پر پڑی ہوئی روڑ ہوں میں پیرا کی پیکھنے کی گوشش کرد ہے ہوں یاس کا
کر تب دکھا د ہے ہوں۔ چنا نچہ قانون کی نظر می اس جرم کے مرتکب پائے گئے کہ مزک جو پیلک کی
آسائش کے لیے تعیر ہوری تھی اس کورو ہم برہم کرنے یاس پراوٹ دگانے سے طابح عاس ش طل اعماد
عرو ہے تھے چنا نچہ انوش بنا کہ دکھانے وجہ کے عاری کیا گیا کہ ان پرمقد مدکوں نہ چلایا جائے!

پہلے قو محلّہ والوں نے کا بھاؤ کی کوشش کی ایکن ظارِی عامد کے کارغے مقدمہ قائم کر نے اور اس کو داخل دفتر کرا و بے کی زحت کا تق الحمت طلب فرہانے گئے تو گئے کے ایک گرگ باراں دیدہ دکیل نے جو تحفیظ ظارِی عامد کے تین بلکہ تحفیظ قانون کے علم برداد تھ یہ جوالی الزام تر اشا کہ شاہ راہ کو ایسی حالت میں کیوں رکھا گیا کہ جہر آزادی کے ملے پشدا شراف کے اعضاد جوارت کو نا قابل مقانی نقصان وینچے کا امکان بڑھ گیا۔ نتیجہ یہ دواکہ باشدگان محلّہ بالحضوص مجروح وسمزوب کو ایک کے بجائے دومرے کوئی الحمت اداکر نا بڑا۔

جیما کہ ہمارا قاعدہ ہے ہروہ ہات ہو ہم اپنے بھی میں کیا کرتے ہے، ال پر خوش ہو کے اور افز کرتے ہے، ال پر خوش ہو کے اور افز کرتے ہے، اس پر خوش ہو کے اور افز کرتے ہے، اس پر خوش ہو کے کراپنے ہے کڑھے اور ان کو کاٹ کھانے دوڑتے ہیں اور اے کی آ ختیارضی یا ساوی کا چیش خیر ہو بھتے ہیں، جین آج تک کسی نے ندتو گاہ ہے مند موڑا نہ یہ جہان برد بالا ہوا پھر بھی پر نظر احتیاط ہم نے کر ساور برآ مدے میں افظار و محری کے چارٹ اور اس سے متعلق پتد دفسائے جہاں تبال آویزال کو رہے اور اس سے متعلق پتد دفسائے جہاں تبال آویزال کر دیا۔ یہ کرد یے اور اپنی اولاد کے گناہوں کو بھی نظرانداز کرنا شروع کردیا۔ یہ سب اور وہ بھی جوان کے باوجود ہوتار بہا ہے ہوتار ہا۔

ایک اندجری دات کے بعد می کوفت سے بقیغ فوش گوارٹیں کہ سکتے باوجودال کے کہ اگرین کی محادرے بی برحادثے کاوقت بالعوم' نوش گوارمین ''(One fine moming) ہوا کرتا ہے، پردو فیب سے ایک اشیم روار ایک خاص فیرجانب داراند وقار کے ساتھ روڑے روڑ یوں کوہم بری وہم طرحی کا درس دیتا ہوا دور سے نمودار ہوا اوران کواس طور پر ہموار ،ہم نفس ادر
توسن شدی من قوشدم ، کرتا چلا آ رہا ہے جیسے مضافات سے یک پر آنے والے دیمائی مرد عورت
اور بچے ایک دوسرے جی مرخم نظر آتے ہیں ۔ان سوار ہوں کو جی بھی گن نہ پایا۔ جب بھی اس کی
کوشش کی مجھ ایسا محسوس ہوا جیسے مرد ، عورت ، بنچے طاحدہ علا حدہ نہ ہوں ایک دوسر سے آگے
ہوں جس طرح کمی گلاب پر طرح طرح کی قامیس چ حادی گئی ہوں ۔ بیسافر کائی گر وآلوں کین
جاندار ہوتے ہیں ۔اگر ان پر تھوڑ اسا پائی چیزک ویا جائے تو مزرل مقصود تک قتیجے تیجے آگے
دوسر سے بی جائم کی گاور پھر ایک ایسا جو بدوز گار ہم کونظر آ جائے گا جس کی تلاش عی ہم

کنے کے معلم نہیں کتے نئے جن کے جم پرلہاں کے بجائے بیشانی پرصرف سارہ بلندگ چک دہا تھا انجن کے ادر گرویوم چاتے اور آپس جی تفریع کا کا گلوج اور مار بیٹ کرتے دوال دوال نظر آنے گئے ہیے یہ کوئی انجی ند تھا بلکہ کی لیڈر کوجیل خانے پہنچانے ، ووٹ وال نے یا اس قائم کرنے کے لیے جارہ بوں انوکوں کی اس پورش اور طرح طرح کی فر بائش کوفر یہ ڈرائیور جو کی کا کی دے کر بالآ فر رو بانسا ہوکر، برطریقے ہے تال بھی پیکار کر، بھی وہ کا کرکہ بھی گائی دے کر بالآ فر رو بانسا ہوکر، میکن گائی دے کر بالآ فر رو بانسا ہوکر، میکن بھی کا کرٹیس ہوتا تھا۔ ڈرائیور کو پیگر کر کہیں ہے خرک دوڑ ہے ساکت روڑ یوں کے ساتھ فلا ملط نشاہ ہو بائی کی اور نا وانسٹی جی ان پر کہیں ہے خرک دوڑ ہے ساکت روڑ یوں کے ساتھ فلا ملط نشاہ ہو بھی اور نا وانسٹی جی ان پر کہیں ہے دو گلا زبانے جی شدہ کہیں ان کے بیٹ دوئل کے ساتھ کی ہوئے کہیں تھی ہوگئی ہی نمودار ہوا تھا ، بوگوں کو یہ شدہ کہاس تجب انسان کے بیٹ دوئل کے ساتھ کی سات

سیروک اتی سرخ کا والبوتر کے نظر آنے گی کماس میں کی اور محوصت کے اس بھیب "کا شہرہ و نے لگا۔ چنا نج سرخ کونیک نام اور کلے کوظر بدے تحفوظ دکھنے کے لیے اُس پر خاک ڈالی جائے گئی شلا " خاک برسرکن قم آیا مرا" یا" یہ نصیب الله اکبراوٹ کی جائے ہے۔ " عام خیال یہ ہے کہ اس سرخ کے ایک برسرک قم آیا مرا" یا" یہ نصیب الله اکبراوٹ کی جائے ہے۔ " عام خیال یہ ہمت شکن ہے۔ اس پر ایسے سردوگرم چشدہ ہوڑ ھے، دین دار نو جوان، خاکستری ہے ، آوارہ کتے ، امست شکن ہے۔ اس پر ایسے سردوگرم چشدہ ہوڑ ھے، دین دار نو جوان، خاکستری ہے ، آوارہ کتے ، خال شامت در کنار جنگنیں رواں دواں روان روی ہیں۔ بالحصوص الی گندی موریاں ان کی ہوباس اور خورس کے فراص بی گئی حشیت نیس رہ گئی ہوباس اور کی ہوباس ان کی ہوباس اور خورس کے فراص بی کہ کہ خواس کے کہا کہ کہ خواس کے کہا ہے کہ ان کے خلاف مجمر اور کھیوں نے آئیت عامل کرلی ہے۔ یہاں بھک کہ حفظان صحت کے اکثر محققین اور ماہرین ، مختلف جراؤی کی خواس کے بجائے اب ان موریوں کے مقویات کام بھی ان نے گئے ہیں۔ تجریہ نے بہاں بھک کہ حفظان صحت کے اکثر کو بیاں تک کہ بین الاقوامی سائل بھی اُخیت نہیں حامل کر کئے جن کو ہرطرح کی آخیت سے محفوظ کو کئی کوشش بلیغ کی جاتے ہیں الک کہ بین الاقوامی سائل بھی اُخیت نہیں حامل کر کئے جن کو ہرطرح کی آخیت سے محفوظ کو کئی کوشش بلیغ کی جاتے ہیں جاتے جن کو ہرطرح کی آخیت سے محفوظ کی کوشش بلیغ کی جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کو ہرطرح کی آخیت سے محفوظ کی کوشش بلیغ کی جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کو ہرطرح کی آخیت سے محفوظ کی کوشش بلیغ کی جاتے ہیں۔ جاتے ہیں کو ہرطرح کی آخیت سے محفوظ کی کوشش بلیغ کی جاتے ہیں۔

بعض اوگ کتی می مفال کوں نہ طوظ رکھی ان میں پھے نفیاتی خواس اہے ہوتے

یں کدان کے چیرے پر ادران کے آئی پاس کھیاں بجنھناتی رہیں یا طرح طرح کے معظے چگر

کا شخہ رہے ہیں۔ان پر بھی اس کی بھی بچو ہار ہی ڈال دی جا کی آؤ ان کھیوں اور بھگیوں کی کیا
حیثیت! کتے لوگ ان کے قریب آنے ہے بازر ہیں کے ۔ان مقویات کا المبا کو کی نخد اب بھی

دریافت میں کر سکے ہیں نہ ہاہر میں کیمیا کوئی فارموال ،اس لیے کہ بیا ہے اجزائے مرکب ہیں جو

نا قابل شنافت اور نا قابل گرفت ہیں۔اب تک بید بھی نہیں دریافت کیا جاسکا ہے کہ بید جراثیم کی

قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں یا ایسانیس کہ انھوں نے وائرس (Virus) کی حیثیت حاصل کرتی ہو۔

مختفر یہ کہ بیر مڑک اور اس کے تمام مشمول سے منقول و فیر منقول جس حال میں ہیں ان کے ہوئے

ہوئے ای کوئیس ہو نیورٹی کے ہورے دیے کوئے کی نظر ید کا انداز ہیں حال میں ہیں ان کے ہوئے

سڑک کا تھام ہوجائے اور فی رقی روشی کے لیے آئی ستون نصب کیے جانے گا تا کہ سڑک پرروشی کا اتھام ہوجائے اور فیری المآنے جانے والوں سے سڑک یا ستونوں کوصد مدنہ بیٹی سکے۔ کھے انسب کردیے گئے اور ان پر روشی کے تقے بھی روئی افروز ہوگئے۔روشی آگی سڑک کے

کنازے جینے مکانات تھان کے گئی برآ کے ساور کرے تک روش ہوگئے۔ اس شدت سے

بھیے مکان کے دروہام بی ٹیس مکان میں رہنے اپنے والوں کے بیٹے میں چھے ہوئے راز بھی عالم

آشکار ہوجا کی گے۔روشی کے اس سلاب میں گئی و برآ کہ ہ میں ہونا، پیشنا دشوار ہوگیا ایسا معلوم ہوتا

میرے کی کومر راہ وو پہر کے وقت وہو میں لیٹ رہنے پر مجبور کیا جائے۔ورخواست کی گئی کہ لینے

میری کور نے کو دیے جا کی باان پر مناسب شیڈ لگاویے جا کی کر دوشی مؤک اور متوازی راستوں کو

اور زیادہ روشی کو دیے ہا کی باان پر مناسب شیڈ لگاویے جا کی کر دوشی مؤک اور متوازی راستوں کو

اور زیادہ روشی کو دیے اس طرح کھر میں رہنے والوں کو عافیت لی جائے گی۔ ہمارے لیے مرود ہمسایہ

(باشکال مختلف ) کیا کم آفت ہے کر دوشی طبح کی طرح بھلی کی پر دوشی بھی ہم پر سقط ہوگی۔ جواب

بیطا کر دوشی سے حکام متعلقہ کا محاجہ ہ ہو چکا ہے کہ اس نے جس بلندی پر فائز رہنا منظور کرایا ہے

اس کو کی حال میں کم نیس کیا جا سکتا اور ایسا کرنے کی تکر متاز بیفات (Protocol) اجاز ت نیس

و سکتا اس لیے محلے والوں کو ' قبریا رکا عالم' و کھٹا اور ' سمتھ نوٹنہ محش' ہوتا پڑ سے گا۔

ہردوذ اور ہردقت مجیری نگانے والے بہ شارخوش حال پیشرور کداگروں کی طرح کے طرح کی صداؤں میں سے ایک صدائ وعائے فقیراں رقم اللہ" بارگاوالی میں مقبول ہوتی ہویا نہیں، بچرں میں سے چند کو پہندا گئے۔ جن کے پاس ہوائی بندوق تھی افھوں نے اس سے دوسروں نے فلنی اور قصیاوں سے فٹا ندلگانا شروع کردیا اور تقوں اور آنے جانے والوں کا ناک نقش خطرے میں پڑ گیا، جین واصر تا اک مے ندر ٹی کی فضا کشر سے اوالاو ہی کے لیے سازگار نیس کے ایک قبل اور قت ان کو عاقل اور بالغ کردیے میں بھی معین ہوتی ہے۔ نئے زیادہ دن تک نئے نیس رہے جلدی جوان اور بے رویف و قانے کے بہتر نمیں رہے اور اندھرے آجائے کے بہتر مواقع ان کی دلیے گھروں میں رہے اور اندھرے آجائے کے بہتر مواقع ان کی دلیے گھروں میں رہے اور اندائے جوردل کی گرائی کرنے گئے۔

جس طرح محبوب کی پذیرائی کے لیے عالب کوائی کے کھری دربانی سونی گئی جم کو چوروں کے اعزاز جس بیضدمت میرد کی گئی۔ بیقضیہ "کام عالی مقام" کی خدمت جس پہنچایا گیا تو پولیس والوں نے احتجاج کیا کرروشنی پر پابندی عائد کی گئی تو چور، چوکیدار اور مالک مکان ایک دوسرے کو پہچا ہیں کے کیوں کر؟ ممکن ہا ہے جادثے ہیں آجایا کریں کہ فلط فض ، فلط فض کا تعاقب کرنے گئے یا ایک دوسرے کو زدوکوب کردہا ہو۔ آج کل جب کہ باہر پولیس کو پیلک ہے اور اندر میوی کوشو ہرے تعلقات خوش گوارد کھنے پر ذور دیا جارہا ہے اور بین الاقوای افق تاریک سے تاریک تر ہوتا جاتا ہے اس طرح کی جارجانے فلطیوں سے بینا جائے۔

بای بهدید بات بھی سوچے کی ہے کہ بی فض نہ چور ہے نہ چوکیداروہ دات جرجا گئے

کے عذاب میں کیوں جٹا کیا جائے۔ یہ بی ہے کہ آزادی حاصل ہونے سے پہلے دی ریاستوں
میں بالعوم ایسانی ہوا کرتا تھا کہ دات میں سارے کام انجام دیے جائے اور دن میں سویا کرتے
سے اس سلط میں ایک بزرگ کا قول یادآیا جو بھی ای حم کا تھا۔ کی سم شعاد حکر ان وقت نے ان
سے اپنے لیے نصبحت کی درخواست کی۔ بزرگ نے قربایا کہ "تبارے لیے سب سے بزی نصبحت
اور مجادت یہ ہے کہ جہال تک ممکن ہو سوئے رہا کرو۔" بعد میں کی نے اس کی مسلمت دریافت کی
قوفر مایا کہ "جب بحک بی محض سوتار ہے گا محلق اللہ اس کے جورد سم سے بناہ میں دہے گی۔" ممکن
ہو والیانِ ریاست نے بھی اس تھیوت کا لحاظ رکھا ہو، حین اس کا کیا علاج کہ انھول نے دن اور
را سے کاملیوم ہی بدل دیا ہو۔

ایک دن معلوم ہوا کہ سڑک کی چھاتی پر مونگ دلئے کے بجائے پھر کے وہ روڈ ہے

ذرائے جانے والے ہیں جواس کی دونوں طرف مت ہے کو خواب تنے یا جن کے پہلو میں سڑک
" آرامیدہ" تھی! اب اس سڑک پر چلنے کا کوئی سوال بی نہ تھا۔ چوڑ ائی میں ان کو پار کرتا بھی

برایک کے بس کی بات نہ تھی سواان سائیکل سواروں کے جو دوستوں سے عاریتاً سائیکل ما تک کر

کام میں لار ہے ہوں یا کہیں ہے لے بھا گے ہوں اور ان کا تعا قب کیا جار ہا ہو۔ پچھلوگ اس

تصور ہے بھی خوش یا خاکف تھے کہ کی شام اور دھیا میں بیارس میں اسلامی تا نون تا فذہو کیا تو بعض

برائم کی سزاسنگ ساری ہے ای سڑک پر دی جایا کرے گی۔ اس لیے کہ تول اور تعداد میں اسخ

بعضوں کا بیمی خیال ہے کداگر'' فج بدل'' ک کوئی اور تسم دریافت ہوگئی ایان لی گئی اور مندوستان کی سرز من پہمی فج ہونے لگا تو شیطان کی خبر تشکریوں کے بجائے ان سٹک ریزوں ہے لی جایا کر ہے گی جس کے لیے حاجیوں کوشیطان کی مرتب کرنے علی گڑھ آنا اور اس سڑک ہے گزرنا پڑھ گالبتہ حاجیوں کا ان سنگ ریزوں پر ہے گزرنا شیطان کے سنگ سارہونے ہے کہ تکلیف دہ نہ ہوگا۔ پھر یہ کداؤ کول کے علاقے میں اقراق یوں بھی شیطان کم آتے جاتے ہیں دوسرے یہ کہ پہال کے شیطان استے بے وقوف بھی ٹیس کہ جہاں استے پھر کے دوڑ ہے اور قوم کے چھم وجے اٹے اکتھا ہوں اور مود بھی تج کا زبانہ ہوتو وہ اوھرکاڑٹے بھی کریں گے۔

سنے شی آقی بہاں تک آیا ہے کہ جب سے حرب شی تیل کے دشمے اورامریکہ کے شیکداد
دریافت ہوئے ہیں وہاں کے شیطان ویرانوں اورریکیٹانوں میں (خاص طور پرنے کے ذمانے میں)
جیکتے ہوئے نہیں لجے بلکہ سردخانوں میں چلے جاتے ہیں اس طور پر وہاں کی حکومت کو یہ دقت
محسوں ہوراتی ہے کہ حاجیوں کے لیے استے شیطان کہاں سے فراہم کیے جا کیں جن کی کھر یوں
سے فہر کی جایا کر سے امریکہ اس دھواری پر بھی فورکر رہا ہے ، لیکن شیطانوں کی درآ مد میں
ٹین الاقوا کی قوت کے توازن گرز نے کا بھی خطر والاتن ہے ۔ اس سنلہ کو انجمن اقوام کی متعلقہ کوئیل
یا کیٹی کے پروکیا جانے والا ہے کہ برطک سے شیطان کی درآ مد و برآ مد کے سنلے پرفورکر کے بیہ
بتائے کہ انجمن اقوام کی طرح اس ذمرواری ہے سبک دوش ہو تئی ہے اور وقت آنے پرکون کون
سے مما لک اس کا و فیر میں شریک ہو تکھ ہیں ۔ ایک تجویز ہے بھی ہے کہ برطک کا حاتی سنگ سار

اس اندیشے گی تا ئیدا کیے گڑرے تول ہے بھی ہوتی ہے کہ اگر علایم البوت اور امرا شین الفافت کی بھی کارفر مائی رہی جیسا کرد کھنے ہیں آری ہے تو سمی نہ کسی بہانے تی بھی جگہ جگہ ہونے گئے گا۔ فاص طور پر علی گڑھ میں جہاں کی سالاند نمائش اور ہروقت کی سلم ہو نیورش مشہور ہے چھاس طرح کا بھی خیال ہے کہ اگر ہمارے یہاں کے شیطانوں کی طرح عرب کے شیطان بھی "سیفٹی فرسٹ" کے قائل ہو گئے تو وہ فج کے زیانے میں اپنے قیام وطعام کا انتظام حدد و کھیدے کائی دورر کھتے ہوں گے۔

تار کے ستونوں کا ذکراو پر آچکا ہے۔اب دن رات کا مشغلہ بیررہ کیا ہے کہ ہر بچہد ان بحر تھمبول پر پھر بھینکآ رہتا ہے اورٹن ٹن کی آواز سے خوش ہوتا ہے۔ بعضوں نے اس نیک کام کے لیے ڈ شر مجی طامل کر لیے ہیں اور کھما بجانے سے دل سر موجاتا ہو ڈش سے بجانے لگتے ہیں۔

ان بجوں کے والدین کونداس کی فکرندائی استطاعت کدان کواسکول بھیج سیس یا کی
مستب میں بٹھادیں جہاں بچھاور نہیں تو بیدہ سول کے ہاتھ ہے مسلسل پٹے اوران کے گھر کا کام کائ
کرتے رہیں۔ پھر مدرے میں ان سے زیادہ ذات شریف لڑکوں کی یکجائی جہاں تعلیم و تربیت یا
تہذیب سے بہرہ مند ہونے کا کوئی سوال نہیں۔ پرلا کے حددی امراض میں فودگر فحار ہوتے ہیں
اور دوسروں کو جٹا کرتے ہیں۔ اس کے علادہ جتے ٹا لبندیدہ فصائل ان میں دائے ہوجاتے ہیں دہ
پھر بھی نہیں جاتے اور معاشرے کے لیے ایک ستعقل خطرہ ہے دیے ہیں۔

جن گر انول میں اولا و اور پہنے کم ہوتے ہیں وہاں تج تیے ہار ہالعوم زیادہ دھوم ہے منائے جاتے ہیں۔ فالباس خیال ہے کہاس ہے مقدی ارواح یا وہتا اولا و اور پہنے کا توازن برابرکر دیں گے۔ بید عالم ابروا ہوتا ہے یانہیں آج تک نہ معلوم ہو کا البت اتنا خرور دیکھنے میں آیا کہ پہنے اور کم ہوجاتے ہیں جن کی کی اولا د ہے ہوری کرنی پرتی ہے۔ معلوم نہیں فریب کا بیا ارسولا کب ہے اور کی اولا و کی افز اکش ہے ہوری کی جا کتی ہے۔ شب برات اور ویوالی میں بچوں کے والدین کو لے بٹائے نہیں فراہم کر سکتے ، ان کے بتے یہ کی ان کھموں ہے وری کر لیتے ہیں اور شب برات اور دیوالی کی آمد ورفت ہے گی دن پہلے اور بعد تک کھموں کی نوری کر لیتے ہیں اور شب برات اور دیوالی کی آمد ورفت ہے گی دن پہلے اور بعد تک کھموں کی ذوہ کوب سے بٹائے کا کام میا جاتا ہے۔ ملکی مصالح کی کی کی بنا پر اس سال بارود پر یقیقا کنٹرول ہوگا اور بازار میں آئش بازی مبتلی ملے گی۔ اس کی کر گئے کے بڑے براہ راست ان کھموں سے نکالیس سے۔

یدائر کے کمی مدر سے بیں پہنچ بھی جاتے ہیں قو دہاں کے مدر مین کا حال بھی بچوزیادہ اُمیدافزانہیں ہوتا جس کی طرف او پراشارہ کرآیا ہوں کہ یہ کس طرح ان بچوں سے بالعوم چیش آتے ہیں۔ان مدرّ سوں کے فیضان سے بیاڑ کے اسکول چھوڑ کر بازاروں، سینماادراسٹیشنوں پر جیب کتر نے لگتے ہیں یا اسٹے ذہین اور مُن چلے نہ ہوئے قواسکول سے فیر حاضر رہنے کی تفریح میں جیب کتر ہے لگتے ہیں یا دراسکول کے مقررہ مطالبات کے علادہ والدین آیک بھاری رقم فیر حاضر رہنے کی مد میں اواکرتے ہیں۔ پرائیویٹ ٹیوز کا ماہانہ ٹل او پر سے۔ اسکول کی تعلیم کا جدیدترین اصول ہید معلوم ہوا ہے کہ ہرطالب علم کا پیدائش ورنہ قانونی حق یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی پرائیویٹ ٹیوٹر ضرور مقرر کیا جائے جس کے ناموں اور ناکہ کان کے سالم و ٹابت رکھنے کی و مددار کی والدین پر ہو۔ کچھ تبجہ جیس جلدیا ہدور کوئی قانون اس طرح کا نافذ کردیا جائے کہ لڑکا اسکول میں پڑھتا ہویا نہیں یا والدین مرسے سے اوالا وی سے کون شرح وم ہوں ، پرائیویٹ ٹیوٹرضر ور رکھا جائے۔

اسكول میں اب الزكول كي تعليم ، تربت وتهذيب پر زور و ينظ كے بجائے تفرت يقلن ، آزادى اور ايك كوند ب راہ ردى پر نيادہ زور ديا جانے لگا ہاس ليے كه جديد نظريديد ہے كه بچول كى وافق واخلاقى درتى پر براہ راست زور دينے كے بجائے تو ڑپھوڑ ، جو ژقو ثر بالفاظ ديگر وست كارى د ضمنا دست درازى پر توجددى جائے تا كرآ كے چل كردہ سياسى و معاشى سر كريول اور بالآخراى تبيل كى بدكردار يول ميں طاق ہوجا كيں \_

میں نے اکثر ان کو درہ آتے جاتے دیکھا ہا اور محسوں کیا ہے کہ ان اواروں کے طور طریقے کی درد تاک مدتک پت ہو تھے ہیں اور وہ لوگ جوان بچوں کی تعلیم وتہذیب کے لیے مقرر کیے گئے ہیں اپنے فرائش کی انجام دی میں (خواہ کی سبب ے ) کتنے ہے ہی باہ پر واہ ہیں۔ بیرحال ان بچوں ہی کا فیمیں ہے جن کی تعداد میں یو نیورٹی کے طلبا بھی ایسے طیس ہے جن کی منع قطع واطوار و گفتار کو دیکھا ورس کر کوئی فخص خواہ وہ کتنا ہی فجی بخت پوست یا مردم بیڑار کیوں نہ ہو یہ میں اورکن " ڈالیوں کے شرے"

ایک ابتدافی مدرے کے بچوں کا حال جن جی بعض نبتا ہیا نے جیں اکثر دیکھنے جی آتا رہتا ہے۔ ان جی چندا ہے ہوتے جی جن کو ان کی ہاؤں نے باو جود تک حالی نہلا دُ حلا ، صاف کپڑے بینا ، بالوں جی تیل کتکھا کر کے بہت کی اچھی با تمی سکھا بتا کر بھیجا ہے۔ صاف ساایک جز دان ہے جس جی ان کی سلیٹ اور کتا ہی جی مکن ہائے کے لیے بھی کوئی دو کھی پھیکی چز کا غذ جی لیپٹ کرد کھ دی ہوئے رکوں سے علا حدہ دہ ہے کی تاکیدا در ان کی گا کا گلون سے بچنے کی بھی ہایت کردی ہوگی اور اس کی بھی تاکید کردی ہوگی کہ اس صفائی سخرائی اور سلیقے کے ساتھ اسکول سے فارغ ہوکر براور است گھروائی آجا کی جس سے وہ تیسیج جارہ جیں وغیرہ۔ ان کوشر یراورنا مہذب ساتھیوں سے فی کراسکول جاتے ویکھ ہے۔ بیتنام ترکان کو طرح طرح سے سے ان کوشر یراورنا مہذب ساتھیوں سے فی کراسکول جاتے ویکھ کے اور ہاتھا پائی کرتے ، میلے پھٹے کیڑوں بی مراستے کی دُھول عمداً اُڑا ہے جاتے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں بی پیٹی پرانی کا بور) اور کا بیوں کا وہی نقش نظر آتا ہے جیے یہ کن بی شہوں تر دہ گھریاں اور چو ہوں جن کو اُٹھوں نے راستہ بی پالیا ہواور اس سے تفری کرتے چلے جارہے ہوں۔ نتھے اوباشوں کا یہ جی میک فصلت بجوں کو اس طرح ستاتا ہے کہ دو سے ہوئے جب چاپ سراک کے عاشیہ پر چلے گلتے ہیں اور ای طرح ہرا متنا تا ہے کہ دو سے ہوئے جب چاپ سراک کے عاشیہ پر چلے گلتے ہیں اور ای طرح ہرا متنا خلاف ظر کھتے ہیں جی ان کوا حساس ہوکہ ان کی با کی ان کود کھ دری ہیں۔

تقریباده کی این کے دورہ کی اور خوا کے این کو اور خوا کی اور خوا کے این جن کے طور طریقے دکھ کر دل کرنے لگتا ہے کہ معاشر ہے کے نال کن اور خطر ناک افراد بنے کے لیے یہ کسی ٹریڈنگ دی جارئی ہے۔ بہاا وقات بھے کی جنگی محاذ کا خطرہ یا نہ ہے داری این ٹین محسوس ہو آن جنگی بچو ل کے اس محاذ تعلیم کی! اس سے بیا تھا او مہا ہا ساتا ہے کہ ان کے گھر کی فضا کسی ہے۔ ان کے والد کن ان کا کتنا خیال رکھتے یا رکھ سکتے ہیں۔ یقینا یہ افلاس کا کرشہ ہے، لیکن یہال اس حقیقت کو بھی ان کا کتنا خیال رکھتے یا رکھ سکتے ہیں۔ یقینا یہ افلاس کا کرشہ ہے، لیکن یہال اس حقیقت کو بھی افظرا تھا از نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی بھتے ای تعداد ہیں اسکولوں کی گرفت سے آزاد دیم اقول شی اور خیری محاشر سے کا یہ فرآل والد بن کی محسنہ شاقہ میں ان کھا ہو ان کا سہارا بنے ہیں، لیکن شہری سکتے فریب والد بن پر فراند از نہیں کیا جا سکا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا احتراف کے بغیر بھی جیس موسلا کہ ہیں نے اور نہیں کہا جا سکا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا احتراف کے بغیر بھی جیس موسلا کہ ہیں جو آس یا ہی جیس مکانات دیکھے ہیں جو آس یا ہی جیس مکانات دیکھے ہیں جو آس یا ہی جی بھی مکانات دیکھے ہیں جو اسٹوار رکھتے ہیں کہان پر خود بھے اس کیا ہے۔ اس بات ہی کہا اور گھر کی چری ڈ کھیل کواس درجہ استوار درکھتے ہیں کہان پر خود بھے دیں ہی اس بیا کہا ہا اور گھر کی چری ڈ کھیل کواس درجہ استوار درکھتے ہیں کہان پر خود بھے دیں ہی اسکا ہی ہیں۔

سب سے الم ناک منظروہ ہوتا ہے جب اسکول سے بیرگروہ وینخا جلاتا، دھول اُڑاتا، اُودھم مچاتا، فحش بکتا چھٹی کے بعد مدرسے سے واپس آتا ہوتا ہے۔ جن بجوں کو اس سے قبل جنتا صاف تقرا آسودہ حال جاتے ہوئے و بکھا تھاان کو اتا ہی اُبڑا ہوا، سراسیمہ ، مایوس اور سرائکائے واپس آتے و یکھا جیسے ان سے وہ سب چھین لیا گیا ہو جو وہ گھرسے لے کر گئے تھے اور سوچ رہ ہوں کہ مال کو کیا جواب دیں گے، حین فریب ال ان کو پھرے Rehabilitate ( 2 ) ہوئے ہوئے کو پھرے آباد کر نااور کام سے نگانا) کر سے گا۔ یہ برروز کا اور برجگہ کا تصد ہے ہے ہم دیکھتے اور ''ایوان ہائے عالیہ'' میں زندگی کا معیار او نچا اور دشمن کو نیچا دکھانے کی بلند ہا تگ تقریریں سنتے رہے ہیں۔

بچوں کو تھے ہے بی تفری کرتے ہوئے کو سے نہ و کے ان دیکھا تو انھوں نے بھی اس کو اپنا ہریہ محقر بیش کر ناشروع کر دیا۔ کوئی کا آزاد شہری کی مانندیا ناخواندہ مہمان کی حیثیت ہے کی گھر کے اندر ہے ضرب شدید یا خفیف کھا کر فریاد کرتا ہوا ہرآ مد ہوتا تو ایک فطری نقاضے کو ایک خاص اسٹاکل ہے چورا کرنے کے لیے ای تھے یا اس کے بھائی بند کی وہر ہے تھے کا مبار الیتا اور بٹائی کی شت دشو کر لیتا۔ پھر کی وہر ہے نقاضے کو پورا کرنے کے لیے تازہ دم ہوکر کی اور طرف نقل جاتا۔ بچوں کی دیکھار کیمی راستے ہے گزرنے والے بو نیورٹی کے طالب علم بھی تھے ک تو اضع سک دینوں ہے کرنے گئے ہیں جیسے ان کے دل میں بید خیال بیٹھ کیا ہوکہ پھرے تھے ک خرایا تمام دن خبریت اور فوقی ہے گزارنے کے لیے ایک فیک شکون ہو۔

گرے تاریک سے تاریک فاموش اوردورا قادہ کوشے میں کیوں نہ پناہ ہیجے توں ک یورش تھیے کی مسلس فریاد اور گلنے کے فونہالوں کے ہائی '' دشتاہے یا فجاہے'' نے نجات نہیں۔ مجھی بھی جذب انتقام سے بے افقیار ہو کرمرے کفن ہائدہ کرنگلے (بیکن ہائدہ تا تجییز و تفضین ک سہولت کی فاطر اتنا نہیں ہوتا بھنا فضا میں بہتے ہوئے سنگ ریزے سے نہتے کے خیال سے ہوتا ہے ) اور تھے کو بچوں اور کتوں کی تفریح کی زوشی دیکھنے تو شہید یا عازی نے کا جذبہ اُ بحرتاب، لیکن ایرجنی کے احرام می خدکوتھو کنا اور اپنی یادداشت اور احتیاط دونوں پر نفری کرتے ہوئے بسیا ہونایٹ تاہے۔

اب ان روڑوں کو بکسال ویک جہت کرنے کی خاطر ایک بار پھراشیم روار کا انظار کیا جارہا ہے۔ کہ خام ایک بار پھراشیم روار کا انظار کیا جارہا ہے۔ کور پ جارہا ہے۔ گور پ ایک جگہ سے گزرجاتے ہیں تو ہزاروں لا کھول سال بعد بلکسائ ہے بھی زیادہ مدت ش اس جگہ پر دو بارہ نظر آتے ہیں۔ یہ معمولی جائے ہیں۔ میں اندیش ہوتے جو تقریباً ہردوز دکھائی دے جاتے ہیں۔ یہ بھی انداز کی اندیش میں کہتا ہے۔ کھی سی کا اندیش کر بہاری کہتا ہے۔ کہتے ہیں کا اندیش کر بہاری کہتا ہے۔ دیکھی سی کھی کے کور پر پھر کر بنظر آتا ہے۔ اس کھی اندیش کی دی پہر کر بنظر آتا ہے۔ اس کھی کا کہ دیکھی انداز آئی ا

سنگ خارا کے ان گلاوں کود کھے کرد فل کے قرول باغ کی آس پاس کی پہاڑیاں یاد آئی

ہیں جہال راجستھان کی خریب عورتی روڑے روڑیاں قر ڈتی ہوتی ہیں۔ گئی جون کی تجی ہوئی

دھوپ اور ہرتری کو فشک کروینے والی فو شم اسپ شیر فوار مضف کوشت، جگر کوشوں کو ہمائے نام

ایک سمت سے آڈ کر کے دیکتے ہوئے پھر پراپ قریب لائے سنگ پاروں کو قر ڈتی ہوتی ہیں اور

انگیوں میں چیتھڑ سے بائد سے ہوتی ہیں کہ پھر کی فوک اور دھارے سے اُلگیاں ڈگی شہونے

پاکی سان بوفور رکھتی اور فیور تو رق کو اس شعل اور ان کے معموم شیر فوار بچوں کو اس صال میں

و کھے کر دنیا کے ہرفلاجی اوارے پر لعنت بیسینے اور فود اسپند آپ کو جہنم میں د کھنے کی بے اختیاد

فواہش ہوتی ہے۔

جس سرمائی بی جم وجان کو اکشار کھے کے لیے جورتوں کو ایے بھیا تک حالات بی مزدوری کرنی پڑتی ہواوراس کے معاوضے بی بعثنا کم اور دوکھا پیکا کھانے کو بلتا ہواس پہنٹی مزدوری کرنی پڑتی ہواوراس کے معاوضے بی بعثنا کم اور دوکھا پیکا کھانے کو بلتا ہواس پہنٹی کو بیٹار ہو کم ہے۔ انسانی کارناموں کی زوجی فلک کے سارے ثوابت و سیار کیوں نہ ہول اگر دو ایٹ کر دو پیش کی فلاکت و نامرادی پر قابونیس پاسکا ہے تو اس کو ایٹ کی کا دنا ہے پر مجمود ہول اور اپنا میں جو ترکی میں اس مشقد پر مجبود ہول جس کی تاب شاید وطن چھوڈ کر قرول باغ کی پہاڑیوں کے اس جہنم زار میں اس مشقد پر مجبود ہول جس کی تاب شاید میں ، ارجن ، نگل اور سرد یو وغیرہ مجمی نداا سکتے۔

ترقدوس امركا ہے كہ محقے بين آكركى دن يوبون، بچون يا مرفيوں كى جمايت بين يہاں كے باشد ہے آي دومرے ہے جي آزمائى پرآمادہ ہو گئے تو اس مرک كى كيسى ہے ترش ہوگى، اس ليے كدوہ تمام سنگ ريز ہے جو اس كے ناموں كے محافظ ہيں وہ گھروں بي يا آيك ودمرے پردوراورز ديك ميزائل كے طور پر بھيتے جا بيكے ہوں گے اوراس حادثے پر فوركر نے كے ليے اقوام شحرہ كوا كي مخصوص محفل مشاعرہ طرتی فزلوں يا بے قيدنظموں كى منعقدكر فى پڑے گ اس ليے كہ كچودؤں ہے المجمن كے تتحمين ہے موں كر نے گئے ہيں كہ مشاعرے كومتول بنائے اور محفل كى رونق بر حانے كے ليے طرتی فزلوں كے ملادہ بے قيدنظموں كو بھی المجمن كے پردارام من واقل كرنا جا ہے جن پرنظم كا اطلاق ہوتا ہو يائيس مقصد كا ہوتا ہو۔ اصرار ہے كرشعركا اطلاق متصد كا اظہار نہ ہوتا ہوتہ مجرمتصد كا اس طور پر اظہار كرنے ہيں كيا ہرج جس پرشعر كا اطلاق نہ وتا ہو۔

قاعدہ کچھالیا بن گیا ہے کہ کی فض ہے برہم یا بیزار ہوتے ہیں آؤراون کی طرح اس کا چھوٹا بڑا ڈھانچہ یا پھٹا بنا کر جلسۂ عام منعقد کرتے ہیں، لاؤڈا پیکر کی دو ہے اس پر لعنت ہیجے ہیں، پھراسے کے کر شہر میں گشت لگاتے ہیں اور آخر میں اس میں آگ لگا کرفارخ ہوجاتے ہیں اور اطمینان کا سائس لیتے ہیں کہ ملعون کو اس کے کیفر کروار تک پہنچا دیا اور مزید تقویت حاصل کرنے کے لیے کان برے آدھ جلی بیڑی آٹا کر لیے لیے دوایک ش لے لیتے ہیں۔

ان سے کہیں زیادہ جمنے اور جرات کا مظاہرہ (جو یقینا ناروااور بے کل ہوتا ہے) نج اقوام کی وہ عور تی کرتی جی جوشو ہر یااس کے ماں باپ سے ناراض ہو کرا چی معصوم اوال دکو گو وہ س کے کر کنو کی شن کو دکر جان دے وہ جی ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ بدونوں طریقے نامعقول ہیں اس لیے اس فدمت کی فرصدادی میں قبول کرتا ہوں کدا گر بھی کی کو فظی یا خود کئی کا خیال ذہن میں آئے تو اپنے فرش یار قیب دوسیاہ کا نام، پند، حلیداور پا سپورٹ سائز کا فوٹو میرے پاس بھی ا و سے میں اسے بچنہ اس تھے سے آویزاں کردوں گا۔ چرا آپ دیکھیں کے کداس کی رسوائی کئی عام اور همرت ناک ہوتی ہے اور چو تبی نہیں کہ آپ کے اس ادادہ سے مطلع ہوتے ہی وہ ( جنس کی کوئی قید نہیں ) آپ کے در ندمیرے قدموں پرآگرے۔ بعض مقامات پر بکل کے ایسے تھے یا تھیوں کا بھی دیکھا گیاہے جن کے اردگر دسنبوط ایک صلتہ ہوتا ہے اور پکھا کی ایسے تھے یا تھیوں کا بیٹی صلتہ ہوتا ہے اور پکھا س طرح کی ہدایت نمایاں تروف بش تھی ہوتی ہے کہ تھیے کو نہ چھود یا اس سر کے کے حکوں پر ایسا کوئی ٹوش اس کے قریب مت جا ور در جان کا خطرہ ہے۔ کیا اس سرک کے تحموں پر ایسا کوئی ٹوش آ ویز ال ٹیس کیا جا سکتا کہ ملا گا تیوں کو آنے کی اجازت نہیں ، تھیا جاں بلب ہے اس کے لیے دیا ہے ا

(مطوعه: نقوش الامور يتماره: 98 ، جون 1963)

...

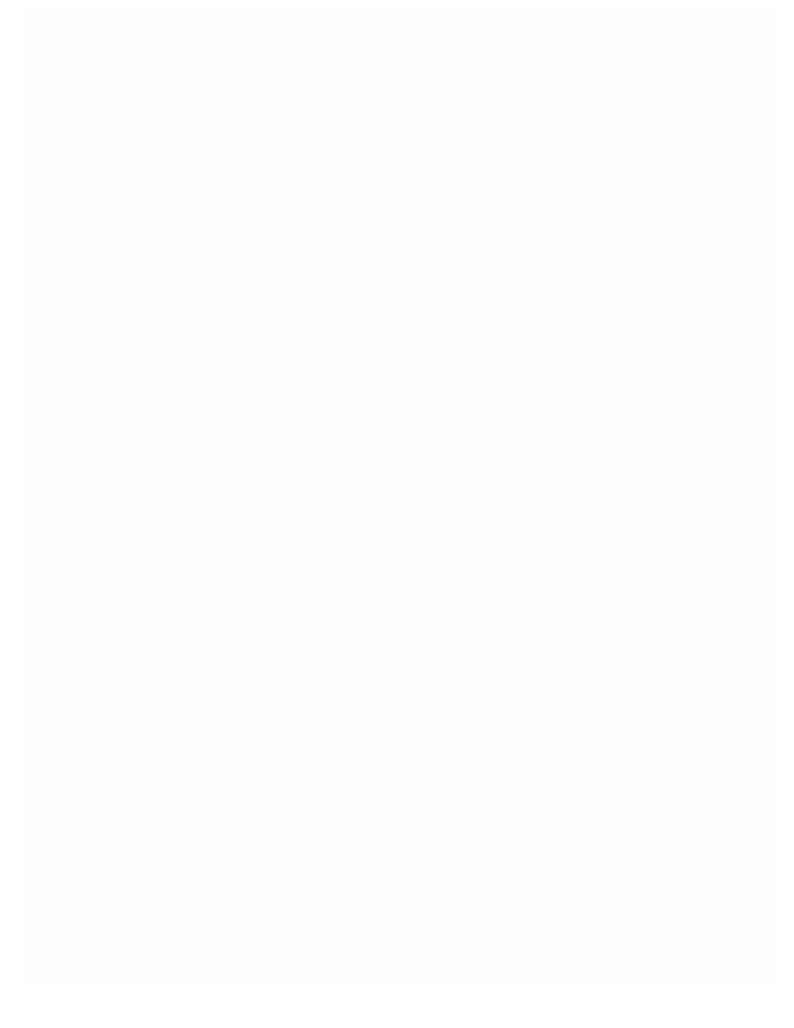

# سوچتاہوں کہ زندگی کیاہے؟

سوچھ ہوں کرزندگی کیا ہے قو معلوم ہوا کرزعگ کے ساتھ سوچے کا سلوک اب تک نہیں کیا تھا۔ زندہ رہنے ، کام کرنے اور ان سے افعام پانے کی اتی سرّت و معروفیت رہی کہ زعدگی کو کام کرنے ، فوش رہنے اور فوش رکھنے ہے کبھی علا حدہ محسول نہیں کیا۔ جے بھی زعدگی کا مقصد ہو۔ بیقو نہیں کہتا کرزعدگی کے بارے عمل سوچنائیں باہے ، چین اس شفل عمی خطرہ بیہ کہ اگر سوچنے والے کی نیت بخیر اور صحت اور مجھ قالمی اعتبار نہ ہوتو پھر وہ ساری عمرسوچھا اردو عمی تقید ہے کامنتایا یا لینکس عمر و حلے کھا تار ہتا ہے۔

زندگی کے مصر عطر ح پر انسان نے ابتدائے شعور سے اب تک بھتی غزلیں اور شہرا شوب تھنیف کے بیں اسے شایدی کی اور موضوع پر کے بول کے ماور جب اس مورت حال کو بھی پیش نظر رکھیں کہ زندگی پرسو پنے کا راستہ پہلے فدا تھا اور اب خوا تمن ہیں تو یہ موضوع اور زیادہ قطر انگیز ہوجا تا ہے۔ چنا نچ بجیشیت مجموع جدید ندگی ہی ہے عام طور پر سائنس اور نگالو تی کا عبد کہتے ہیں ،ہم فدا کی طرف اُس تحریم سے نہیں تکھتے جس تو تع سے خوا تین کی طرف اُس تحریم سے نہیں تکھتے جس تو تع سے خوا تین کی طرف اِ چنا نچ ترکیب بھیل اور تبذیب کے اعتبار سے ہم موجودہ مجد کوسائنس اور نگالو تی کے علاوہ خوا تین کا جدیا عظید کہیں تو ہے گل نہ ہوگا۔ گو تھا اور افز اکش اولا دے احتقادادر مشق دونوں کا بازار بھا دیست کر گیا ہے۔

انسان نے سب سے پہلے اور بغیر ادادے کے اپنی کی زندگی کو زندگی مجھا ہوگا۔

یوں بھی پرزندگی اپنی تھا تھت کے شعور کے ساتھ وجود جس آئی ہے۔ فطرت کی طرف سے بیا نظام
ند بھو تو حیات بجشی فطرت کا بے سختی و مصرفانہ عمل بن کر رہ جائے۔ آئی جب کہ غہب، علم،
تہذیب، سائنس اور کھنالو تی معراج کمال کو باتھ چی جیں۔ انسان جس بمدخواہی، بمہ کیری اور
تہا خوری کا اصول برستور کا رفر ما ہے۔ یمکن ہے اپنی عی زندگی کو زندگی اور بریز کو جو فارج جس پائل
جائی ہے اپنے عی لیے وقف بھے سے نظام معیشت و معاشرت جس فلل واقع ہونے لگا ہوتو انسان
بیسو پھے اور مانے پر مجبور مواکسا ہی فیر بعث معقور ہے تو وہ مرول کی فیریت کا بھی احترام کر ساور
اس اکمشاف کا احتراف اردو کھو طافو کی کے پرانے اسلوب جس کیا جا تا ہے، لیعنی جس فیریت
سے مول اور آپ کی فیریت ورگاہ فداوند کر کے برانے اسلوب جس کیا جا تا ہے، لیعنی جس فیریت

علم وافلاق کی ترتی کے ساتھ زندگی اور زندہ رہے کا مقصد وگور بھی بدلا اور انسان کے ذہمن ہیں ہات آئی کرزندگی زندہ دہاتی ہیں ہے بلکہ ندی ہوئے دیا بھی ہے ۔۔ اتفاق ہیں ہاکھ کی اطل مقصد کے لیے زندگی ہے ہاتھ وجو لیمازندگی کا سب سے ہوا شرف ہے بہت ونول تک فدہب بی ہرترتی کا سرچشر دہا ہے، جین آبادی ہوجی زندہ دہنے اور زندگی کو آسان و آرام دہ ہتائے میں اور کھنے کی ضرورت اور اُس کے ساتھ ساتھ جو صلے اور دسائل ہوجی و بن کی جگہ وائش نے لیمی شرد می کردئے کی ضرورت اور اُس کے ساتھ ساتھ جو صلے اور دسائل ہوجی و بن کی جگہ وائش نے لیمی شرد می کردئے کی دفتر سے ساز دسامان فراہم کی۔ شرد می کردئے کو تاب اس نے تو تاب اس نے تو تاب فرت سے ڈر نے کے بجائے اُن کو قابو میں ان تا شروع کیا بیمال تک کہ سائنس اور مگنالو جی نے انسان کی اس ورجہ خدمت کی اور زندگی کی قوتوں ، بغتوں اور ضمنا ایک سائنس اور مگنالو جی نے انسان کی اس ورجہ خدمت کی اور زندگی کی قوتوں ، بغتوں اور ضمنا ایک نعتوں سے بھی آشنا کرایا کہ آج ہم آپ ان علوم وفون کے اسے بی تاب جی تاب کریا ہی طرح کی ذیک بخت کے ا

زندگی کیا ہے؟ کیوں ہے؟ اور کہاں ہے؟ ان سائل پرغور کرنے کی خرورت اُس وقت پیش آئی جب انسان کوموت کے تاگزیراور نا قابل تغیر ہونے کا قائل ہوتا پڑا۔ اگر زندگی کا سفر جلد یا ہدویر موت پرفتم نہ ہوتا تو انسان اُن اعلیٰ ہے اعلیٰ اور او فی ہے او فیٰ افکار ، اعمال اور عقائد پرکار بندنہ ہوتا جس کے نتائج ہر طرف طرح طرح کی شکلوں میں بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ ز عدگ کے سلے پر فور کرنے میں یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ وہ چاہے جس طرح وجود میں آئی ہو اس کا کوئی مقصد بھی ہے یانہیں ، یقینا ہے۔ اس لیے کہ جب دنیا کی حقیرے حقیر شے بھی خواہ وہ دنیا میں کیسی اور کتنی ہو ہر مجھوٹے بڑے مقصد کی بھیل دھیل میں لازم آئی ہے اور اس میں معین ہوتی ہے تو زعدگی کی اہلیت وعظمت ہے کون انکار کرسکتا ہے جب کہ وہ ہر خرب و ملت کے خدا کی سب سے زیاوہ مجھ میں آئے والی صفت اور ڈات دولوں ہے اضدا کی پینگی زعدگی میں، ہامقعد و باعظمت زعدگی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ زعدگی کے بے شار مظاہر ومکنات میں ضدا کی

یهان پینی کریم دین دوانش دونوں کی قلم رویش بیک وقت وافل بوجاتے ہیں بیدونوں
علا عدہ علا عدہ خانوں میں تعلیم فیص ہیں۔اس لیے کہ دونوں کا عرفان واکلشاف انسان نے تھیم
مسائل و مقاصد کے پیش نظر کیا ہے اور دونوں نے انسان کی بہترین او قعات و مقاصد کی تھیل وقعد این
کی ہے ،اس وقت زعرگی ہے مراوانسان کی زعرگی ہے اور انسان ہے بہتر و پر تر تھوق کا اب تک ہم
پید نیس دکا سکے ہیں اس لیے زعرگی کے حسن وخوبی اور صداقت کی تا کیداور تقعد می انسان کی سب سے
ہیش قرار ذمہ داری اور اس کا سب سے ہوا مقعد قرار یا تا ہے۔ خوب کھا ہے ایک عزیز نے:

"اعتبارجهال بانسال سے"

دنیا جس ای انسانی زیرگی تجییر، تقدیق اور ترقع کے لیے خاہب وجود جس آئے
جنوں نے اس زیرگی کے سرچشہ اور اس کے مقاصد نیز سفر اور منزل سخیین کیے اور ان کی طرف
رہنمائی کی ان جس مرکزی حیثیت انسانی اعمال کے فوب وزشت اور ان کی جواب دی کو حاصل ہے۔
انسان اپنے کو جینے بھی سیاتی وسیاتی جس کھنے کی کوشش کرے گا اتنا جی زیرگی اور اس کے مقاصد کی
امیت وعظرت کو تلایم کرے گا۔ دومری بات ذبن جس رکھنے کی ہید ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کی
جواب دہی اپنی یا کسی دومرے کی بنائی ہوئی عدالت جس نجیس کرنی ہے، جس کی جیل ہے وہ انجواف
بھی کرسکتا ہے، بلکہ اس کو ایک ایک عدالت جس جواب و بنا ہے جس کے فیصلے ہے وہ روگروائی
تبیس کرسکتا ، اس لیے کہ اس کا فیصلہ تعلق سے یک یو انسان پرینی ہوتا ہے۔ جس جس

انسان کا اپنے احسن تقویم سے الکاراس بات کی دلیل ہے کداس کا ذہمن اور وجدان
کمی خلتی یا نفسیاتی لفتھ کا شکار ہے۔ انسانی زندگی کی مزات متعین کرنے شی موت کوسب سے
زیادہ دفل ہے۔ موت دحیات ایک دوسر سے کی ضد ہونے کے باوجودا یک دوسر سے کوستی بخشتے ہیں
بالخسوس انسانی زندگی کو چوکٹر عمل اور سزاوجزا کی زئدگی ہے۔ موت کی ایمیت کا تضوراس طرح کیا
جاسکتا ہے کہ جم تھوڑی دیر کے لیے بیوفرش کرلیس کدکوئی فرد موت کا شکار نہ ہوگا گھراس کا اندازہ
ماسک ہے جس کی بنا کا فتشہ کیا ہوگا۔ حق پر رہنے اور حق کے لیے مرنے تی کی زندگی کو دہ سعادت
ماسل ہے جس کی بنا پر انسان کے ہاتھ کو فندا کا ہاتھ کہا گیا ہے۔

دنیا کا ہر ذہب اپ ان خدا پر انجان رکھتا ہے اور اس کے ادکام کو نافذ کرتا ہے۔

یہاں ان غدا ہب کے بتائے ہوئے مقائد و اعمال دنیا وظفی کے رشتے کو معرض بحث میں لانا
مقسود ہیں۔ البتداس پر سب کا اتفاق ہے کہانسان کو اپ کیے کی سزایا جزائے گی وہ سزاوجز اکہی
ہوگ اور کہاں لئے گاس پر اختماف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ندائی کوئی ایجیت ہے ندیمال اس پر
بحث کرنے کی خرورت کوئی کی غدیب کی ویروی کرے باسرے سے کی غدیب کا قائل ندہوں یہ انے
بغیر چارہ فیس کہ ذندگی جر ہو یا احتیار اس کے فرائش سے بہر حال عہدہ یر آ ہونا پر سے گا۔ فواہ زندگی کی
معمولی کہاتوں سے بھی بہرہ یا ہونا فسیب ندہونا ہو۔ زندگی کے مصاف میں عظیم افراو واقوام کا
ایک دول رہا ہے۔ فرائش کی حقیقت وعظمت ذبین شمن کرنے کے بعد سزاوج اکا تصور کے خدنیا دہ
تال توجہ نیس رہ جا تا۔ ان می فرائش کے انجام دینے میں مضر ہے اگر ہم ما ڈی نفتے و ضرر کے
قابل توجہ نیس رہ جا تا۔ ان می فرائش کے انجام دینے میں مضر ہے اگر ہم ما ڈی نفتے و ضرر کے
قابل توجہ نیس رہ جا تا۔ ان می فرائش کے انجام دینے میں مضر ہے اگر ہم ما ڈی نفتے و ضرر کے
قابل توجہ نیس رہ جا تا۔ ان می فرائش کے انجام دینے میں مضر ہے اگر ہم ما ڈی نفتے و ضرر کے
قابل تا ہے بی ویونی ، اخلاتی اور دو حاتی تھی طرح کے نام ویرز کا قائل ہونا وی مورث کے انجام دینے میں مشرک ہونا کی اختراکیا ہیں تو برکونی ، اخلالی اور دو حاتی تھی طرح کے نام ویرز کا قائل ہونا وی ان اختراک

زندگی کے سئلہ پر جس طرح موجے الیمی اور باستھد زندگی بر کرنے کے لیے
دوبا جی خروری بیل اک عقیدہ دومراعل، جے غد بب کے محیفہ میں خدا پر عقیدہ اور طاق کے ساتھ
حن سلوک اور اوب کی زبان جی حن خیال اور حن عمل بتایا گیا ہے۔ یعنی عبادت خداکی اور
خدمت طلق کی ان کوایک دومرے سے جدانیس دکھا جاسکا۔ خدا اپنی عبادت مرف اپنی تلوق ک
خدمت کے فار ن ایکس چینے جی آبول کرتا ہے۔ یہ ایکس چینے جرچھوٹے برے کو جرچکہ جروقت
طرک ہے ، لیکن جن شرائط پر ملا ہے وہ استے بخت اور ساتھ ہی استے آسان جی کدان کا چوراکرتا

برخن كبرى كبات نيس ايسا شخاص كورت الميل عجوفدا كا عبادت فوله يكسى اوركتى قا الميل ا

جولوگ فداکو مائے ہیں اُن کا ایمان ہے کہ زندگی کا سب سے برا مقعداور سب سے برا مقعداور سب سے برا انعام رضائے الی ہے لین جب ہم نے فدا کی طرف سے اس کی نیاب اور زندگی کی امانت جول کی ہے تو ان کی تقدیس و تحریم جی اپنی تمام اللی صلاحیتیں اور میٹر ذرائع و دسائل و حکم و شاد مائی و مسائل و حکم و شاد مائی و در نیادہ سے صرف کریں خواہ اس جس تھی ہی آز مائٹوں سے کیوں نہ گزر تا پڑے۔ جس کو کسی تو رزیادہ و اقعیت پہندی کے اعماز جس بھی کہ سکتے ہیں کہ زندگی کا فقاضہ بیہ ہو کہ ہم کسی موال جس ہو و ان تعمد اس جس اور جب زندگی کو فیر یاد کینے کا وقت آئے تو ہمار سے ساتھی نہ کہیں اور ماز خمیر اس کی تقدر ایس کی تقدر اس کی تھی در ایس کی اور میں ہی یا ہے تا ہو اس جس نے اپنی بساط کے مطابق ہم نے اسپی حسن خدمت سے دنیا کو اس

(مطبوعة: قوى آواز بكعنو - 30ماريل 1967م، وموت دو بل-30ماريل 1967م)

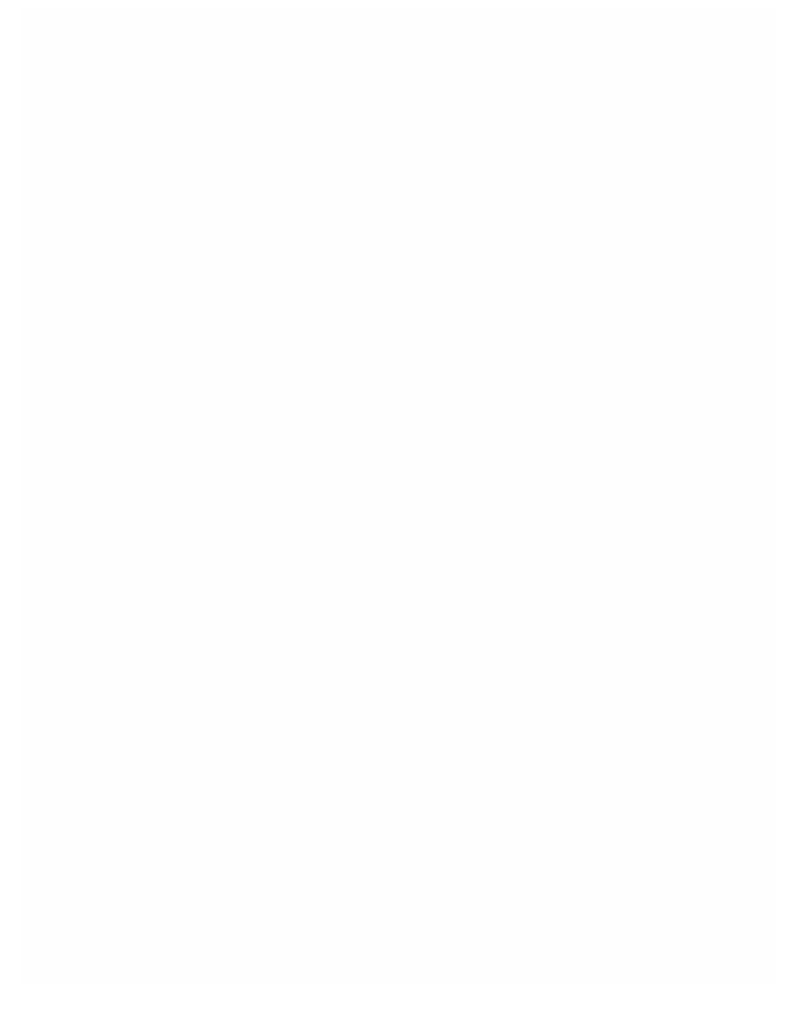

# غالب كى خوش بيانى

# يتريد 15فرورى 1969 كوال الفيارية يود فى عفر مولى-

زستگها پھونکا جمیا۔ قیامت آگی۔ خدا کے حضور عی اضافی اعمال ناہے چیٹی ہوئے
گھا اور فیملہ دیا جائے لگا۔ جنت اور جہنم کے رائے پر نیکوکاروں اور گندگاروں کا ایساریلا ہوا کہ
فرشتوں کی ٹریفک پویس کے دم اور قدم آکٹر نے گئے۔ سب نے زیادہ بھیزاور بدقلی دوزخ کی
شاہ راہ پر پائی گئی جہاں ایک قلندر کے چیچے اور آس کی آواز پردوزخ تی ٹیس جنت کے رائے کے
راہ رو بھی اپنی منزل اور اپنے انجام ہے بہ خجر و بے پروا جموستے اور رقص کر رہے تھے۔ قلندر کو
گرفتار کر کے بالک الیوم کے سامنے چیش کیا گیا الزام یہ نگایا گیا تھا کہ پیشن قیامت کے دن
دوزخ اور جنت کے راستوں پرآوارہ بھرتا تھا اورادود کے شعر پڑھتا تھا۔

خداد عرفے ہو چھا۔ ''کہاں جار ہاتھا؟'' جواب دیا۔ ''جاکہیں جیس رہاتھاد نیاڈ حویڈر ہاتھا۔'' خداد عرفے فرمایا۔

''ونیاتو ختم کردی گئے۔'' تکندر نے جواب دیا۔

" مجھے تو دیا میں رہ کریفین ہوگیا تھا کہ کوئی خدا بغیر دنیا اور انسان کے رہ نہیں سکتا اور کوئی دنیا بغیر خدا اور انسان کے ممکن نہیں۔ یہ جو تیا مت برپا ہے بید دنیا کا خاتر نہیں ہے اُس کا خاند میں ہے اُس کا خاند ہے۔" خاند ہے۔ دنیا تیا مت سے بوی حقیقت ہے۔"

خداوترتے کہا۔

" تيرى جكدونياليس دوز خ ب، وجي جلاجا-"

قلندر في دست بسة وكروش كيا-

"اب تك كبال ر إقاجمان دورخ كالضيص كي جارى بيد"

ميدان حشرساك نعره بلنداوا

"عالب زعره إدا"

ازل میں الیس کے انگار اور آخرت میں غالب کے پیس آف بیومر Sense of)

اندل میں الیس کے انگار اور آخرت میں غالب کے پیس آف بیومر humour)

السب کہ بالکل جسم نے ایم کے دیکھنے کا اتفاق اقبال کو بوا تھا۔ البتہ یے فر مان صادر بوا کہ غالب کو نہ بات میں جگددی جائے نہ دونرخ میں اس نے ان دونوں کے بارے میں وقافو قا ایسے خیالات خلام کیے بیل جن میں وہاں کے ڈیپلن میں فرق پڑسکتا ہے۔ اسے عرش معلی کے نواح میں ایک تصر دیا جائے اورائی وقت کا انتظام کیا جائے ، جب اس کو ایک و نیا میں بیجا جائے گا جس کے لیے ابھی کو بی مناسب جنت اور جہنم نہیں وضع کے گئے جیں اور جب بھی آخرے کی خاص ملاقد کی نماسب جنت اور جہنم نہیں وضع کے گئے جیں اور جب بھی آخرے کی خاص ملاقد کی زبان اردونہ تسلیم کی جائے اور دشعر پڑھنے کی اجازت ہے۔

بین قالب کی شوقی بیان، سلیقہ گفتار، عددت ادا، ظافتہ شوقی یا شوخ قتلفتگی اور مجی مجھی معیاری طفر کے نوک دفتر کا کرشہ تھا جس میں اب تک ان کا ٹائی اردو لکھنے دالوں میں نہیں پیدا ہوا۔ عالب اپنے ذوتی اور ذہن کی ساخت و پرداخت کے اعتبار سے مجمی متے ادراس پر نوکر کرتے تھے ان کے جو صفات او پر بیان کیے گئے ہیں وہ جتے مجم کے حمن طبیعت میں ملیس مے حرب کے سوز درول، ہند کے گیان اور دھیان اور مغرب کی سائنس اور کھنالو تی عی نہلیں گے اُن کے کام عیں وہ آنام خوبیال جمع ہوگئی تھیں جو ہندوستان اور ایران کی تبذیبال کی متاز خصوصیات تھی۔ اُس کے ساتھ بیام بھی خوظ رکھنا چاہیے کہ اردو کی پیدائش گل کوچوں عی ہو کی تھی ہیکن اُس کی تبذیب وز کین در بارول اور محل سراؤں اور مشاعروں عی ہو گی۔ ان وجوہ سے اس عمل ہر بات سلقہ سے کہنے کا حسن آئی ہے اور مشاعروں نے اردو کے اس اعماز سے قوام کو آشا کردیا۔ جس زبان عمل ہر طرح کی عاشقی اور ہر طرح کی شاعری زیادہ سے زیادہ اور مداؤں کی گئی ہو اُس کے اعماز گفتار کا اعمازہ نگانا مشکل نہیں ہے خصوصاً جب کرشعروا دب عل شوخی بیان اور عدر متوادا کا ایسائن کادگر راہو ہیے کہ غالب ہیں۔

انسان اس دنیا علی خدا کا بنده بھی ہادو اُس کا نائب بھی ،اور شام انسان کا سب

انسان اس دنیا علی خدا کا بنده بھی ہے اور اُس کا نائب بھی ،اور شام انسان کا سب

ام کے ذوق اور فطرت کا اعدازہ اس ہے بھی کرتا ہوں کدوہ خدا اور مورت کے بارے علی کی

طرح معرض گفتار علی آتا ہے۔ قالب کے سب ہے معتبر شاگرداور اردد شغردادب کے بہت

بڑے پار کھ حالی نے تا یا ہے کہ قالب '' حیوان ظریف'' تھے۔ یعنی بدی شوخ اور فکلفتہ طبیعت

پائے تھی۔ قالب کی شوخی بیال کے سب ہے ذیادہ نونے اُن کے فلوط علی ملتے ہیں ہی کی سوا و اور سب کو فوق کی مال کے بالد اس کے بعد اُس کے فلوط علی ملتے ہیں ہی کی سماوے اور سب کو فوق کر نے والے۔ اس کے بعد اُس کے نونے اُن کے ادود کلام علی ملیس کے جہاں موضوع ، تھا طب اور انداز کھتا و بدلا ہوا ہے اور بائد بھی ہے۔ ہم عمی ذیادہ سے ذیادہ تو گئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ آن چاہتا ہوں کہ شوخی بیاں کے اردوکلام سے لفف اندوز ہو بھے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ آن چاہتا ہوں کہ شوخی بیاں کے ان نے اردوکلام سے لفف اندوز ہو بھے ہیں اور ہوتے رہے ہیں۔ آن چاہتا ہوں کہ شوخی بیاں کے ان نون کی فرف ہماری توجہ کم بائل ہو گئی ہو اللاس کہ خال کی کلام میں ملے ہیں۔ جس کی طرف ہماری توجہ کم بائل ہو گئی ہو اللاس کہ خال اس کہ خال کا میں کا بہت بدا سر بائد افخار واقع اُن کے قاری کلام میں ملے ہیں۔ جس کی طرف ہماری توجہ کم بائل ہو گئی ہو تیں۔ میں کی طرف ہماری توجہ کم بائل ہو گئی۔ ہو میاں کہ خال کہ خال کی خال کہ خال کہ خال کہ خال کی خال کی کا بہت بدا سر بائد افخار واقع اُن کی کلام کے ہیں۔

آية البعالب كي وفي بيال عقور ى درخوش ويس اور فائده أشاكي ايك جك

كة ين:

نغزی و خود پندی بنم چه ی کی یارب به د برهم چوتوی آفریده بادا معین اے خداتو نگانہ ہے،خود پند ہے کاش اس دنیا میں تیرا ہی جیسا ایک اور پیدا ہو جائے۔ پھر میں دیکیتاتو کیا کرتا ہے۔

ايك اورموقع بد كتية إلى:

بب كر تھ بن نيس كوئى موجود بحرير بنگامدات خداكيا سا!

خداے شکامت کرتے ہیں:

یارب به زاهدان چه وی خلد راینگان جوړیتان ندیده و دل خون نه کر ده کس

بعنی اے خدا بہشت زاہدوں کو کیوں دیتا ہے یا اس کو زاہدوں پر کیوں رائیگاں کرتا ہے جن کو بھی جنوں کے جو رفیس اُٹھانے پڑے نداس میں بھی اُن کا دل خون ہوا۔ ایک دیا گی گئا ہے:

آن مرد کدزن گرفت دانا نه بود از خصه فرافتش امانا ند بود!! دارد بجیال فاندوزن نیست درد

نازم به خدا جرا توانا نه بود !!!! معنی جو فض گریس مورت لایاد و مقل مندنیس اور أمنے و هسدے چار و نیس، میں خدا پر ناز کرتا

موں کماس نے دنیاش اپنا گر تو بنایا مین اس می مورت شد کھنے پر قادر دہا۔

فرماتے ہیں:

مراکد باده نددادم زردنگار چدنظ تراکست ونیاشامی از بهارچدنظ!

مینی میں آوشراب سے محروم ہوں، مجھے دنیا کا کیالطف یم کوتو شراب میئر ہے، لیکن پینے ٹیمیں، تم کو بہار کا کیالطف آئے گا۔

بے حل ند ہوگا، اگر اس وقت آپ مرخیام کا بھی اس موضوع پر ایک شعر س لیس اور ندرت بیان کالطف اُٹھا کیں۔ شراب بیچنے والے کی ڈکان و کھے کر کہتے ہیں:

## من جرتم زے فروشاں کایٹاں برز آل کے فروشد چہ فواہد خریدا

ان عفروشوں کود کھ کر مجھے بری جرت ہوئی ہے جو چے دوفروشت کرد ہے ہیں اس سے بہتر کون ک چے ہے دوفر یدیں گے۔

ایک جگد غالب کم شوخی وخوب صورتی سے نماز ، روزه ، فج اور زکو ق کی پابندی سے اسے کو بچانا چاہیے ہیں۔ بیتو ہم سب کوسعلوم ہے خالب تمام عرفک دست رہے اور فج اور زکو ق اُن بی اوگوں پرفرض ہے جن کے پاس کچھ دولت ہو۔ کہتے ہیں:

> اے کاش زخت اشارت صوم وسلوہ بودے بوجود مال جون فح و زکوہ

یعن جس طرح ج اورز کو ہ کے لیے دولت کی شرط ہے، کاش نماز اورروزے کے لیے بھی ہوتی تاک ریفر بعنہ بھی بجالائے سے سبک دوش رہتالیا عمانی بیال و مجھے:

ے خوائی و منت د نفز وانکہ بسیار ایں بادو فروش، ساتی کوڑ نیست

آیا مت کے دن جب سب کے اعمال کا حساب کتاب ہوجائے گا اُس وقت نیک بندوں کو ساتی کوڑ مدھمہ کوڑے چیں: "چاہتے ہوکہ ساتی کوڑ مدھمہ کوڑے چاک شراب بلائمیں کے زام کو تفاطب کر کے خالب کتے ہیں: "چاہتے ہوکہ شراب لیے وہ بھی مفت ہو و عمدہ ہواور بہت کی ہو ، یاد رکھو یہاں کا بادہ فروش س لی کوڑ کی ہائد جیس ہے! کہتے ہیں شد کا دے آ سانی جنت کی ہائند دنیا عمی ایک جنت بنائی تھی۔ اس عمی واقع ہونے نے پہلے اُس کی روح قبض کر لی گئی۔ وہ جنت آ سان پرا تھائی گئی اور اس کا نام اوم رکھ دیا گیا۔ ہم آ ب اس سے بھی واقف ہیں کے متونی کی ملکت اُس کی اولا دکو خال ہوتی ہے اور کوئی زیروش کے لیے عدالت دلواد بی ہے۔ والے کتے ہیں:

زابد ز خدا ارم بدعویٰ طلبد خداد ان پرے داشتہ است مین زابددمویٰ کےطور برخداے ارم طلب کرتا ہے۔ کو ہاشداد کا کوئی فرز دیمی تھا۔ اى طرح كى بات أيك جكما وركى ب-اس يمل شوفي ميان كالمداز اورب شعريب: خواجه فردوس ميراث تمقا دارد واستاكردوردش لس برآ دم ندرسد

لین خواجہ جا ہتا ہے کداولار آ دم ہونے کی بنام بہشت أے براث کے طور پر لے۔اے وائے اگرنسل کے اعتبارے وہ آ دم تک نہ بڑھی کا اس کہتے ہیں:

زنبار از تعب دوزخ جادید مترس خش بهاریست کز دیم نزال پرفیزد

مطلب مید کہ بیشدرہنے والی دوزخ کے تکالیف ہے مت ڈرو (ویکھوتو) کیسی بہار کی جگہ ہے جہال فزاں کا اعریش جس ۔ ایک شعر ہے:

يم خياره جولي ويش عالب شكايت نئج جرخ و اخرش بين

عام طور پرمشہورے کہ ہم برظلم وسم آسان اور ستارے ڈھاتے رہے ہیں۔ ذرایہ م ظریفی دیمھے کہ آسان وستارے اپنی اپنی فریاد سنانے عالب کے پاس آتے ہیں! ایک شعرے:

> باده برام خورده و زر المار باخت! ده کند برچناسزاست بمهراند کدهام

مطلب بیرکدی نے شراب أدهار فی اور چیے آثار ہازی میں اُڑادیے (اے واسے) کا مناسب کو مجی مناسب طریقے سے انجام نددے سکا۔

ايك موقع ركباب:

فجلت محر که در حمناتم نیاندند ج روزهٔ درست به صبها کشودهٔ

. . . (نشریه: 15 دفروری 1969 ، مشوله: قالب کخته دال ، مرتبه میرالی ندیم/الملف الرحمٰن خال ، مکتبددانیال ، کراچی)

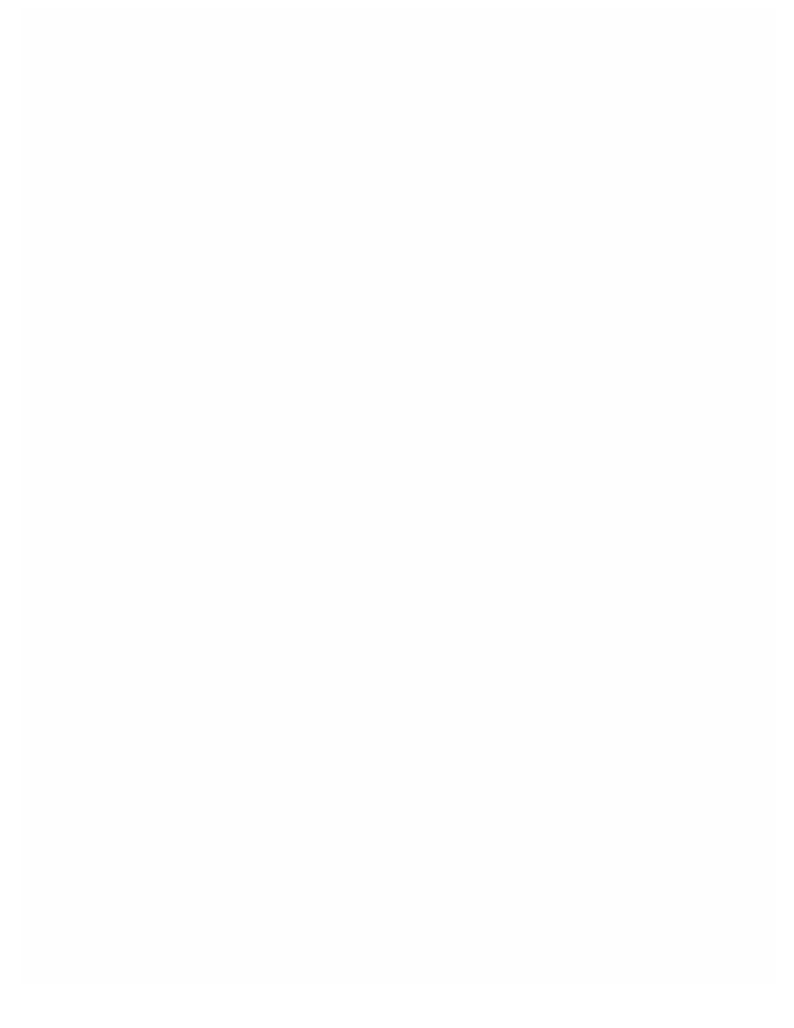

# قو می ک<sup>نس</sup>ل برائے فروغ اردوز بان کی چندمطبوعات

#### لليات رشيدا تدميد لتي (طلدودم)

مرتب: ایوانکلام قاکی کیسته مرسق انتخات: 544 آیت: -/331 روسیته

#### كليات رشيدا تعصد التي (جلداول)

مرتب الوالكام قاكن المستومرة سنحات: 236 آيت: -/174 روية

### كليات رشيدا حرصد التي (جلد جهادم)

مرتب البراد كلام قاكل البسطية مرتب البراد كلام قاكل المستخدمة الم

#### كليات رشداح صد لتي (جلدسوم)

مرتب البرائلام قائل منفات: 386 آيت: -/252ء پ

## كليات داجتد سكريدى (جلدوم)



#### بقيال اعتدار



₹ 118/-





राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद् قوى كُنسل برائ فروغ اردوز بان

National Council for Promotion of Urdu Language Farogh-e-Urdu Bhawan, FC-33/9, Institutional Area, Jasola, New Delhi-110025